

# اکسلاگی عرفا کر اسران دینت کی روشنی پین

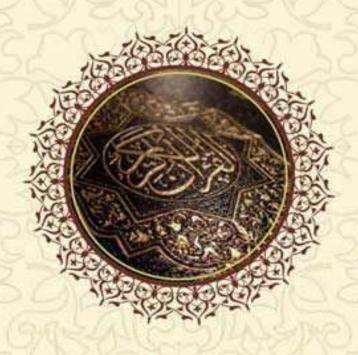

بلال عب الحي صنى ندوى



سَنِينَالُ حَالَىٰ عَنَيْهِ الْمَالِينَالُ عَيْنَا دارعترف الت تكية كلان رائ بتريلي





# اسسلا می عفا تد قسران دمنت می روشنی میں

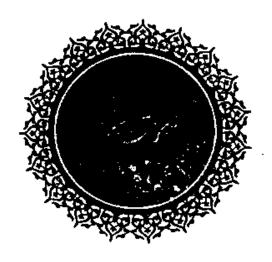

بلال عب الحي حنى ندوى

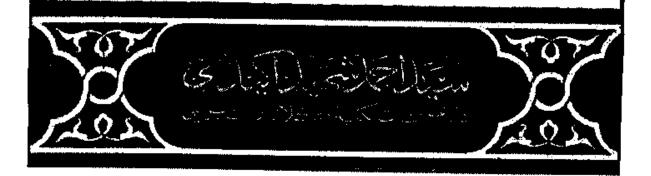

## جمله حقوق محفوظ

#### طبع اول جمادی الاولی ۲۳۳۷ حرمطالق مارچ <u>۱۲۰۱۵ء</u>

نام كتاب : اسلامى عقائد - قرآن وسنت كى روشنى ميں

مصنف : بلال عبدالحي حسني ندوي

تعداداشاعت : •••١

صفحات : ۱۵۲

Rs. 70/- : قيمت

بابتمام: محرنفیس خال ندوی

ملنے کے پتے :

اراجيم بك دُنو، مدرسه ضيا والعلوم، رائي بلي بك دُنو، مدرسه ضيا والعلوم، رائي بلي بم مجلس تحقيقات ونشريات اسلام، ندوة العلماء بكفنو به مكتبة الشباب، ندوة رودلكمنو به الفرقان بكدُنو، نظيراً بإدبكمنو به مكتبة الشباب، ندوة رودلكمنو به الفرقان بكدُنو، نظيراً بإدبكمنو

ناش سُنِینْ الْ جَهِلَانُ هَیْ الْمَالِیْنَ الْمِحِیْ دارمرفات، عمیکلال، رائے برلی

# فهرست مضامین

| فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| استغاثه واستعانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقدمه                                 |
| اطاعت مطلقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | پیش لفظ                               |
| بن من من من من المسلم | ايمان کياہے؟                          |
| تفرن وقدرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۶-۱۲                                 |
| فرشتول پرایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عقیدهٔ توحید                          |
| ۵۵-۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مشرکین مکہ کے عقائداور توحید          |
| الله کی کتابوں پرایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ربوبیت                                |
| ۲۷-۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | توحیدالوہیت                           |
| رسولول پرایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سجدہ۔۔۔۔۔۔                            |
| ۱۵-۱۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دعا                                   |
| عقیدهٔ رسالت۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذرنج وقر بانی                         |
| اللہ کے بندے اور رسول۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جگهول کی تعظیم سه                     |
| י <i>ועג בב הער בבו פרני פרו</i><br>8<br>8<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| <del>&amp; 000000000000000000000000000000000000</del>                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| قيامتاا                                                               | نبیوں کے مردار۲                 |
| حساب و كتاب اورجز اوسز ا ۱۲۱                                          | سب سے بوھ کر اللہ کے            |
| بل مراطا                                                              | همحبوب                          |
| حوض کوثر                                                              | آخری رسول                       |
| جنتا۱۳۳                                                               | قى تمام جهانوں <i>كے رسول</i> 2 |
| دوزخ                                                                  | سب كمطاع                        |
| تقدر پرايمان                                                          | بشریت                           |
| 101-172                                                               | عصمت                            |
|                                                                       | شفاعت                           |
|                                                                       | مقام محمور                      |
|                                                                       | معجزات٩٨                        |
|                                                                       | هُ مقام صحابه                   |
| *<br>*                                                                | آخرت پرایمان                    |
| <b>₹</b><br><b>\$</b><br><b>\$</b>                                    | 164-1+F                         |
| ₽<br>#<br>#                                                           | عالم برزخ                       |
| <b>∳</b><br><b>8</b><br><b>&amp;</b>                                  | قبر میں سوال وجوابااا           |
| <b>♥</b><br><b>♥</b>                                                  | قیامت کی بری نشانیاں۱۱۵         |
| <b>Ф</b><br><b>Ф <del>м м м м м м м м м м м м м м м м м м м</del></b> | }<br>>                          |

#### ينيب كيفوالهم الخصيم

#### مقدمه

#### حضرت مولا ناسید محمد را بع حسنی ندوی (ناظم ندوة العلمهاء بکھنو)

ندہب کوئی بھی ہواس کی بنیاداس کے عقیدے پر ہوتی ہے،

ورخت کی طرح کہ اس کی شاخیں اور پھل اور خصوصیات سب اس کی جڑ

ہے ہی ان جی آتی جی، اسلام جی عقیدہ بنیادی طور پر پارچ حقیقت کو

مانٹ پر شمل ہے، خدائے تعالی کوایک اور قادر مطلق مانا، اس کے فرشتوں

کو مانا، اس کی وجی کے زیدہ اتاری ہوئی کتابوں کو مانا، اس کے مقرد کردہ تقدیر کوفائد ہے کی ہویا نقصان کی

میں اس دنیاوی زیرگی جی کے اعمال کا حساب ہوگا، اور سزاو جڑا کا

فیصلہ ہوگا، "آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ ورسلہ والقدر حیرہ و شرہ

و البعث بعد الموت" ،ان بنیادی اصولوں جی اصل اور بڑی بنیاد تی

پیں،اللہ تعالیٰ کی کامل وحدا نیت اور قادر مطلق ہونے کو مانا،انیانوں کوراہ بیں،اللہ تعالیٰ کی کامل وحدا نیت اور قادر مطلق ہونے کو مانا، انیانوں کوراہ راست بتانے کے لیے اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو مانا، اور تیسر بے آخرت کی زندگی کو اور اس میں ہونے والے جزاء وسز اکو مانا، اسلام میں عقیدے کی ذکورہ بنیادوں کو مانے پران کے تحت ہدایت کردہ احکام پرممل کے مطابق ہونے پر قابل قبول ہوں مے، گرنا ہے، یہا حکام انہی بنیادوں کے مطابق ہونے پر قابل قبول ہوں مے، آخرت کی جز اوسز اانہی کے مطابق ہوگی۔

لہذا ہرمسلمان کو ان نہ کورہ اصولوں کو جانتا اور اپنے اعمال و اخلاق کے لیے ضروری ہے، اسلام کے عقیدہ یہی بنیادی عناصر ہیں، مسلمان کاعمل انہی کے تحت رکھا گیا ہے، جس سے واقفیت ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کاعمل قیامت جس سے واقفیت ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کاعمل قیامت میں اسلامی عمل کے طور پر قبول کیا جاسکے، شریعت اسلامی کے ان بنیادی احکام کو جاننے کے لیے مختلف زبانوں میں متعدد کتا بیں تعنیف کی گئی ہیں، تاکہ مسلمان ان سے مختلف زبانوں میں متعدد کتا بیں تعنیف کی گئی ہیں، تاکہ مسلمان ان سے تاواقفیت کے بناء پر آخرت میں نقصان سے مختوظ تاکہ مسلمان ان سے تاواقفیت کے بناء پر آخرت میں نقصان سے مختوظ تاکہ مسلمان ان سے تاواقفیت کے بناء پر آخرت میں نقصان سے مختوظ تاکہ مسلم مولوی سید بلال تاکہ حتی نے یہ کتاب تیار کردی ہے، جو مختمر ہونے کے ساتھ اس پر جزائے موضوع پر شافی وکافی کتاب ہے، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس پر جزائے موضوع پر شافی وکافی کتاب ہے، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس پر جزائے خیر عطافر مائے اور اس کوافا دیت عامہ کا ذریعہ بنائے۔

محمدرالع حسنى ندوى

<del>ଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊ</del>

#### بيني \_\_\_\_لِلْوَالَّبِمُزِالِحِيَّةِ

## يبش لفظ

وفات ہےتقریاً ایک سال پہلے کی بات ہے راقم کے مربی، برادر ا كبرمولانا سيدعبدالله حسني ندوي رحمة الله عليه نے ايك دن فرمايا كه "تقويية الایمان "بی کے طرز برضرورت ہے کہ نے اسلوب میں ایک کتاب تیار کی جائے ہتم آگر ہے کام کرڈ الوبہتر ہے، غالبًا اس روزیا دو ایک روز کے بعد راقم نے بیکام شروع کیا، اور عقیدہ تو حید ہر برداحصہ ای وقت تیار ہو کیا، اس کے بعد برادرصاحب مخدوم ومعظم كى بارى كاسلسله شروع مواءاوران كى وفات موتی، بیکام دوسری مصروفیات کی دجہ سے آھے نہ بردھ سکا، جتنا ہو کیا تھا وہ ہوں، یہ ہم دوسر ک معروفیات بی وجہ سے آئے نہ بڑھ سکا، جتنا ہو کیا تھا وہ اسے آئے نہ بڑھ سکا، جتنا ہو کیا تھا او مرکز الا ہام ابی الحس، دار عرفات کے ترجمان 'بیام عرفات' میں شائع ہونا اللہ شروع ہوا، متعدد حضرات نے اس کی ضرورت کا حساس دلا یا ہتو اس کی تحمیل اللہ کا خیال پیدا ہوا، اور عقیدہ کر سرالت، عقیدہ کے آخر ست اور دوسرے اہم عقائد پر مضامین تیار کئے گئے، اس طرح بیختھر کتاب قار ئین کے سامنے ہے۔

عقیدہ تو حید کے باب میں بنیاوی طور پر حضرت شاہ اساعیل شہید ہی گئے ہوں ہوں کتاب میں فاص طور پر علامہ سید سلیمان ندوئ کی ''سیر ق النبی، جلد چہارم و پنجم'' سے گئے فاص طور پر علامہ سید سلیمان ندوئ کی ''سیر ق النبی، جلد چہارم و پنجم'' سے گئے فاص طور پر علامہ سید سلیمان ندوئ کی ''سیر ق النبی، جلد چہارم و پنجم'' سے گئے۔

استفادہ کیا حمیا ہے،عقیدۂ رسالت کی تفصیلات مرتب نہیں مل سکیں ،ان کو این طور برتر تیب دینے کی کوشش کی گئے۔ كتاب كا موضوع علم كلام بركزنبيس ب، بلكه بيساده زبان ميس عقائد کو پیش کرنے کی ایک کوشش ہے، جس کی ضرورت حالات کو دیکھے کر عرصہ سے محسول کی جارہی تھی ، دلائل قرآن مجید ، اورا حادیث بھے سے دیے کااہتمام کیا گیاہے۔ عم مخدوم ومعظم حضرت مولا ناسيد محدرا بع حسني ندوى دامت بركاتهم كا مقدمہ کتاب کے لیے سند کا ورجہ رکھتا ہے، اللہ تعالی حضرت والا کے سامیہ عاطفت کوصحت و عافیت کے ساتھ تادیر سلامت رکھے، بری حد تک كميوزيك اور يورى طرح مراجعت كاكام عزيز القدر مولوي محمد ارمغان اندوی سلمہ نے انجام دیا ہے، راقم ان کامشکور اور ان کے لیے دعا کو ہے، طباعت حسب معمول عزيز القدر مولوي محمر تفيس خال سلمه كي مكراني مين ہوئی، راقم ان کا بھی شکر گزار ہے، اور جوحضرات بھی کسی بھی حیثیت سے اس کی طباعت واشاعت میں شریک رہے ہیں، راقم ان سب کاشکر بیدادا كرتا ب،الله تعالى ان سب كوجزائے خيرعطا فرمائے ،اوراس كاوش كواين

اور برادرا كبرك ليے خاص طور برصدقہ جاربیفر مائے۔ آمین بلال عبدالحي حشي ندوي ۶ر۵رلا ۱۲۳مار

🖁 بارگاہ عالیہ میں قبول فر ما کراس گنبگار کے لیے،اس کے والدین کے لیے

### يني \_\_\_\_\_\_يلنوالهم التعمر التصنيم

## ایمان کیاہے؟

ایمان کہتے ہیں یقین کرنے اور مانے کو، ایمان کن چیزوں برلانا ہاں کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں ارشاوہوتا ہے ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اللَّهِ آمَنَ إِلَا نُفَرِّقُ آيَنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ آيَنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواُ سَمِعُنَا وَأَطَعُنَا غُفُرَانَكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (البقرة: ٢٨٠) (جو کچھرسول بران کے رب کی طرف سے اتارا کیارسول مجی اس برايمان لائے اورمسلمان بھی ،سب كےسب الله برايمان لائے اوراس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں بر، ہم اس کے رسولوں میں (ایمان کے اعتبارے) فرق نہیں کرتے اور انھوں نے کہا م نے سنا اور اطاعت کی ،اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت کے طلبگار میں اور تیری بی طرف لوٹاہے)

ای سورہ میں دوسری جگہ ارشادہوتا ہے ﴿ لَيُسسَ الْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَلَكِنَ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّن ﴾ (البقرة:۷۷۷) ( نیکی منہیں ہے کہتم اینے چہروں کومشرق یا مغرب کی طرف کرلو بلكهاصل نيكى تواس كى ہے جوايمان لائے الله يراور آخرت كے دن براور فرشتول اور کتابوں اور نبیوں پر) سوره نساء من بھی ان بی عقائد کی تعلیم ہے ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوُم الآخِر فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدا ﴾ (النسأ:١٣٦) ٌ (اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جواس 🌋 تے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری یقین ﴿ پیدا کرواورجس نے اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے گی رسولول ادرآ خرت کے دن کونہ مانا وہ دور جا بھٹکا) سورہ نساء کی اس آیت 🖁 میں بیہ وضاحت بھی ہوگئی کہ اگر کوئی ان چیزوں میں ہے کسی قتم کا بھی ﴿ 🕻 انکارکرتا ہے تو وہ کھلا ہوا گمراہ ہے) الله کے رسول میلانش سے جب حضرت جبرئیل علیہ السلام نے 🖁

ایمان کے بارے میں سوال کیاتو آپ مرازی نظر مایا: "أن تو مسن اللہ و ملاتکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر و القدر خیره و شره"

(اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور آخرت کے دن اور نقدیر پر ایمان لاؤ)

میں ترتیب و تفصیل ایمان مفصل میں بھی بیان کی گئی ہے، ایمانیات کی تاسلسلہ کوعقا کہ بھی کہتے ہیں۔

اسلام میں عقا کہ کو بنیا دی حیثیت حاصل ہے، عقا کدا کر درست نہ اسلام میں عقا کدکو بنیا دی حیثیت ہوکر رہ جاتے ہیں، اور آدی مسلمان اسلام میں عقا کہ کو بنیا دی حیثیت ہوکر رہ جاتے ہیں، اور آدی مسلمان

ہوں تو ہوئے ہوئے کام بے حیبیت ہو حرارہ جائے ہیں، اور اول مسمان باتی نہیں رہ جاتا، عقائد میں بھی سب سے اہم اور بنیا دی عقیدہ تو حید کا ہے، باتی عقائد اس عقیدہ تو حید سے نکلتے ہیں، عقیدہ تو حید کی در سکی سے بقیہ عقائد کی در سکی بھی آسان ہوجاتی ہے۔

## التدبرايمان

الله يريقين اوراس كواسي طرح ماننا جيسا كداس كے بارے ميں اس کے نبیوں بتایا اس کواللہ پر ایمان کہتے ہیں، قرآن مجیداللہ کی آخری اور مکمل ﴿ كتاب ہے،جس ميں الله كى صفات بيان كى تئى بيں، جب اس كى صفات بیان کی جاتی ہیں تو قرآن مجیدان کو کھول کھول کربیان کرتا ہے، سورہ حشر كى آخرى آينيس اس كى تعلى مثال بين، ارشاد بوتا ہے ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيُبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْم، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُلُوسُ السَّلَامُ الْمُؤُمِنُ الْمُهَيَمِنُ الْعَزِيْزُ الُحَبَّارُ الْـمُتَكِّبُرُ سُبُحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشُركُونَ،هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِءُ المُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الحُسنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمَ ﴾ (الحشر: ٢٢-٢٤) (وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر پوشیدہ اورظاہر کا جانے والا ہے، وہی رحمٰن ورجیم ہے ہدوہی اللہ ہے جس کے سوا

﴿ كُونَى عبادت كے لائق تبيس، جو بادشاہ ہے، ياك ہے، سلامتى ہى سلامتى ﴿ ب، امن عطافر مانے والا ب، سب كائكهبان ب، غالب ب، زيروست ہے، بردائی کامالک ہے، اللہ کی ذات ان کے برطرح کے شرک سے پاک ہے کہ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، شکل عطا فرمانے والا ہے، اس کے اجھے اچھے نام ہیں، اس کی تنبیح میں لگے ہیں جو مجى آسانوں اور زمین میں ہیں اور وہی غالب ہے حکمت رکھتا ہے) اور جب اس کی تنزیه کاموقع موتا ہے تو اس کو بالکل دوٹوک الفاظ میں بیان کردیاجا تاہے، اور بات صاف کردی جاتی ہے کہ ﴿ لَيُسسَ كَمِثُلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرَ (الشورى: ١١) (اس جیبا کوئی نہیں اور وہ خوب سنتا خوب دیکھاہے) وہ اپنی ذات وصفات میں میکا و تنہا ہے، کوئی اس کے جیسانہیں، ہے ہی توحید کاعقیدہ ہے، جوایمانیات کے باب میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے،آ مے صفحات میں اس کی توضیح وتشریح پیش کی جارہی ہے۔

عقدة توحيد

توحيد كہتے ہيں ايك مانے كو ،اس كاتعلق الله تعالى كى ذات وصفات سے ہے ، کا تنات کا ذرہ ذرہ ایکار لیکار کر کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا ایک پیدا کرنے والا ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تقرف فرما تا ہے، اس کے اجھے اچھے نام بیں، ان نامول سے اس کو پکارا جائے اور صرف اس کی بندگی کی جائے، عبادت کے سارے اعمال اس کے ساتھ خاص ہیں، کسی کو عبادت میں اس کے ساتھ نثر یک نہ کیا جائے ، صرف اس کے آگے سر جھکا یا جائے اور اس کے ساتھ نثر یک نہ کیا جائے ، صرف اس کے آگے سر جھکا یا جائے اور اس کو مشکل کشا اور قاضی الحاجات سمجھا جائے۔

اللہ تعالی نے دنیا بنائی ، اوراس میں انسان کوآباد فر مایا ، حضرت آدم سب سے پہلے انسان ہیں جن کوان کی بیوی حضرت حوا کے ساتھ و نیا میں آسان سے اتارا گیا ، اور بیہ کہہ دیا گیا گہم اور تمہاری اولا د جب تک ایک اللہ کو مانتی رہے گی ، اوراس کے بتائے ہوئے دیا طریقہ پر چلتی رہے گی ، اس وقت تک وہ کا میاب ہوتی رہے گی ، اور جب وہ اس راستہ سے ہے گی ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بوجنے گئے گئے تا اور جب وہ اس راستہ سے ہے گی ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بوجنے گئے گئے تا ہے گئے ہوتا ہے گئے ہوتا ہے گئے ہوتا ہے گئے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے گئے ہوتا ہے ہوتا ہے گئے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے گئے ہوتا ہے ہوتا ہے گئے ہوتا ہے گئے ہوتا ہے گئے ہوتا ہے ہوتا

شیطان جوانسان کا دشمن از لی ہے، اس نے اللہ سے پہلے ہی دن اللہ استہ پرڈالنے کی اجازت لے لی کہ میں انسان کو بہکاؤں گا اور اس کو غلط راستہ پرڈالنے کی جمکن کوشش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جا ، اپنی سب تذبیر کر، لیکن میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا، اس دن سے شیطان کی میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا، اس دن سے شیطان کی میں بنتلا کر کے ایک بنتلا کر کے ایک میں بنتلا کر کے ایک میں بنتلا کر کے ایک میں بنتلا کر کے ایک بنتلا کر کے ایک بنتلا کو شرک بنتلا کی بنتلا کی بنتلا کی بنتلا کی بنتلا کی بنتلا کر کے ایک بنتلا کی بنتلا کی بنتلا کر بنتلا کو بنتلا کی بنتلا کر بنتلا کی بنتلا کی بنتلا کر کے ایک بنتلا کی بنتلا کی بنتلا کی بنتلا کر کے ایک بنتلا کی ب

اللہ کی بندگی سے ہٹادے، اس لیے کہ یہی انسان کی سب سے برو ک مرای ہے کہ وہ اسے پیدا کرنے والے کے تن کو بھول جائے ،اورشرک و کفر میں مبتلا ہوکراس کے نتیجہ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا کندہ ہے۔ الله كاانسان يربيه بردافضل ہے كهاس نے بميشه بندوں كو يحيح راسته يرلانے كے ليے اور ايك الله كى بندگى ميں داخل كرنے كے ليے ہر دور ا ميں رسول بيسيع، بررسول كى دعوت يهي عنى الله عَيْرُه ﴾ الله عَيْرُه ﴾ (الأعراف: ٩٥) (اس ايك الله كعلاوه تمهاراكوكي معبوديس) ان رسولوں میں سب سے آخری او رسب سے افضل رسول حفزت محمصلی الله علیہ وسلم کوساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ﴾ بعيجا حميا، جس وقت آب صلى الله عليه وسلم تشريف لائءاس وقت مشرکین مکہ ایک اللہ کو مانتے تو تنے لیکن اس کے ساتھ سیکڑوں خداؤں کو شریک کرتے تنے ،ان کے لیے بندگی کے اعمال بجالاتے ،اورنذرونیاز منزارتے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرشرک کی نفی فرمائی ، اور اس کو 🌋 ب سے براگناہ قرار دیا، اور قرآن مجید میں صاف صاف اعلان كروياً كَيا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن (النساء:١١٦) رُّ يَشَاءُ ﴾ ( اللہ اس کومعاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور

اس کےعلاوہ جس کو جاہے گامعاف فر مادے گا)۔ أتخضور صلى الله عليه وسلم كى بعثت كالصل مقصد توحيدكى دعوت دينا تفااورتو حيد كے سلسله كي غلط فهميوں كودوركرنا تفاءآب صلى الله عليه وسلم نے کسی زمانہ میں شرک کے ساتھ مفاہمت گوارہ نہ فرمائی ،مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کی نفی جھوڑ دیں تو ہماری ساری مثمنی ختم ﴿ ہوجائے گی ،ہم آپ کی ہربات ماننے کو تیار ہیں۔آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں تو قف تہیں فر مایا اور ساری زندگی تو حید کی حقیقت بیان فرماتے رہے اور خدااور بندہ کا فرق واضح فرماتے رہے۔ خودآ تحضور صلی الله علیه وسلم کو جب این ذات اقدس کے بارے میں بہ خوف ہوا کہ ہیں امت آپ کوای طرح خدائی کا درجہ نہ دے دے جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو آپ صلى الله عليه وسلم نعلى الاعلان بيربات فرمائي: "لا تبطروني كمااطرت النصاري ابن مريم فانما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله" (١) (مجھےاس طرح آگے نہ بڑھاؤجس طرح نصاریٰ نے عیسی بن مريم كے ساتھ كيا ميقيناً ميں الله كابنده اور اس كارسول موں توتم كهوكه الله (۱)صحیح البخاری: ۵ ۲ ۲ ۳

کے بندے اور رسول ہیں)

اوروفات سے بہلے زبان مبارک سے بیکمات جاری ہوئے: "لعن الله اليهود والنصاری اتحذواقبور انبيائهم

مساجد."(۱)

(الله تعالی یم ودونصاری پرلعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی

قبرون كوسجده گاه بناليا)

آنحضور صلی الله علیه وسلم نے کس طرح تو حید کو صاف میان فرمایا؛ اس کے لیے پہلے مشرکین مکہ کے عقیدہ کو سمجھنا ہوگا، اوران کے شرک کی نوعیت کو جانتا پڑے گا، جس کی آپ سلی الله علیه وسلم نے اصلاح فرمائی، پھر قرآن مجیدا وراحادیث نبویہ کی روشنی میں تو حید کی حقیقت واضح ہوگی۔

مشركين مكه كےعقا ئداورتو حيد ربوبيت

آنحضور صلی الله علیہ وسلم کی بعثت اگر چہ عالمی اور ابدی ہے، تاہم السلم الله علیہ وسلم کے اولین مخاطب اہل مکہ تھے، آپ صلی الله علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے دعوت تو حید پیش کی ، تو انہوں نے صاف کہا گیا ہے۔ کہ ہم عبادت کا اصل محور الله کی ذات ہی کو بجھتے ہیں، البتہ دوسروں کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں الله سے قریب کردیں، قرآن کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں الله سے قریب کردیں، قرآن

(۱) صحيح البخارى: ١٣٣٠

 $\blacksquare \\$ 

مجيد ميں ان کی اس بات کا تذکره موجود ہے:﴿ مَا نَسْعُبُ دُهُ مُهُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (الزمر:٣) (جمان كى بندكى اس لي كرت ہیں تا کہ بیہمیں اللہ سے مرتبہ میں قریب کر دیں ) \_ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کوخد اسمجھتے تھے، اور اس کی ر بوبیت کو مانتے تھے، کیکن عمیادت میں وہ اور وں کوبھی شریک کرتے تھے اس کی بھی تاریخ ہمیں ایک سیج حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ جن ،اس کی بھی تاریخ ہمیں ایک سیح حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ جن بتوں (ود،سواع، یغوث، یعوق،اورنسر) کو پوجتے تھے،ان کے ہارے ﴿ 🐉 میں حدیث میں ہے کہ بیرسب تو م نوٹے کے نیک لوگ تھے ،جب بیر و فات یا گئے تو شیطان نے لوگوں کو بیہ بات سمجھائی کہ بہصالح لوگ جس ﴿ جگہ بیٹھتے تھے وہاں پتھرنصب کرو،اوراس پتھرکوان کے نام سے پکارو،تو ﴿ انہوں نے ایبا ہی کیا، پھر جب بیلوگ بھی مر گئے ،اوران سے علم اٹھ گیا ' توان کی اولا دینے ان پھروں اور یا دگاروں کی پرستش شروع کردی۔(۱) یہ بت پرستی کی تاریخ ہے، مگر اس بت پرستی کے ساتھ وہ یقین ﴿ رکھتے کہ اللہ ہی زمین وآسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اصل اختیار وتصرف اس کے قبضہ میں ہے،ان کےاس عقیدہ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے ﴿ قُسَلَ لَّمَنِ الْأَرُضُ وَمَن فِيُهَا إِن كُنتُمُ تَعُلَمُونَ \_ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ

(١)صحيح البخارى: ١٩٢٠

أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ـ قُلُ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبُع وَرَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ\_سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلُ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلَّ شَىء وَهُوَ يُحِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمُ تَعُلَمُونَ \_ سَيَقُولُونَ ﴿ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسُحَرُونَ ﴾ (مؤمنون: ۸۸-۸۸) ( یو چھنے کہ زمین اور زمین میں جو پچھ ہے وہ کس کا ہے (بتا ؤ) اگرتم علم رکھتے ہو؟ وہ حجت یہی کہیں گے کہ اللہ کا، پھر بھی تم دھیان ہیں رکھتے ﴿ ۔ یو جھتے ساتوں آسانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ فوراً یہی کہیں ﴿ و سے کہ اللہ کے ہیں۔ کہیے پھر بھی تم ڈرنہیں رکھتے؟ یوچھئے ہر چیز کی ﴾ یا دشاہت کس کے ہاتھ میں ہےاوروہ پناہ دیتا ہےاوراس کے مقابلہ میں ﴾ كوئى بناه نبيں د ہے سكتا (بتاؤ)اگرتم جانتے ہو؟ وہ فوراً يبي كہيں گے كہ ﴿ الله ك باته ميس آپ كهه و يجيتو كهال كاجاد وتم يرچل جاتا ہے؟!) اس کا نتیجہ تھا کہ جب وہ کسی سخت مصیبت میں گھر جاتے تو بے ساخته الله بی کو پیارتے پھر جب مصیبت سے چھٹی مل جاتی تو دوسروں کی پرستش کرنے لکتے، قرآن مجید میں ان کے اس طرز عمل کا ذکر بھی موجود ب ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمُ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيْحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءِ تُهَا رِيُحٌ عَاصِفٌ وَجَاءِ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَان وَظَنُّواُ أَنَّهُمُ أُحِيُطُ بِهِمُ دَعَوُا اللَّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنَ أَنحَيْتَنَا مِنُ

هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينِ ﴾
(یہاں تک کہتم جب سی میں (سوار) ہوتے ہواورخوشگوار ہوا گے ذریعہ وہ او گول کو لے کرچلتی ہیں اورلوگ اس میں مگن ہوجاتے ہیں تو ایک سخت آندھی ان کوآلیتی ہے اور ہر طرف سے موجیس ان پراٹھتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس میں گھر گئے تو بندگی میں یکسوہ وکر وہ اللہ کو پکارنے تی کہ وہ اس میں گھر گئے تو بندگی میں یکسوہ وکر وہ اللہ کو پکارنے تی کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچالیا تو ہم ضرور شکر بجالانے پکار نے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچالیا تو ہم ضرور شکر بجالانے پالوں میں ہول گے ۔

ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کورب مانتے تھے اور برئی و حد تک'' تو حید ربوبیت' کے قائل تھے، مگر اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے، اور ان کے لیے نذر و نیاز گذارتے تھے، اور اس کو قرب اللی کا ذریعہ بھتے تھے، اس لیے ان کو'' مشرک'' قرار دیا گیا، یہ چیز اصطلاح میں شدر کے فیمی الالو ہیت' یا ''شرک فیمی الدعبادہ'' ہے، یعنی الوہیت یا '' عبادت میں شرک کہلاتی ہے، جبکہ تو حید کے لیے ضروری ہے کہ ربوبیت میں بھی تو حید ہو، اور صفات میں بھی تو حید ہو، اور تو حید الوہیت اور تو حید صفات کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

#### <u> پوحیدالوہیت</u>

﴾ عبادت اوراس کی تمام قسموں کو صرف اللہ کے لیے ہی خالص کرلیا ﴿ جائے، مثلاً دعا، نذر، قربانی ، خضوع و تذلل تعظیم کے وہ کام جو صرف الله ے لیے درست ہیں، مثلاً سجدہ، رکوع وغیرہ، حاصل مید کہ عبادت کی ساری قتمیں ظاہری ہوں یا باطنی صرف اللہ کے لیے خاص کر لی جائیں، گا ان میں کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے ،خواہ وہ نبی ہو یا فرشتہ ، ولی ہویا شہید، یمی وہ توحید ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی ان آیات میں کیا كَيَاحِ ﴿إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ﴾ (الفاتحة:٣)(اےاللہ) جم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدوجا ہے ہیں ) ﴿ فَاعُبُدُهُ وَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ ﴾ (حود: ١٢٣) (توآب اى كى بندگی میں گئے رہیں اور ای پر بھروسہ رھیں ) ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبرُ لِعِبَادَتِهِ هَلُ تَعُلَمُ لَهُ سَمِيّاً ﴾ (مريم: ٦٥) (وه آسانون اورزمين كا اور دونوں کے درمیان جو بھی ہے ان سب کا رب ہے تو آب اس کی بندگی کریں اوراس کی بندگی میں لگےرہیں، کیااس نام کااور بھی کوئی ہے جس ہے آپ واقف ہیں) "اله" كہتے ہیں اس كو جوعبادت كے لائق ہو، مشركين مكه چونكه الله الله

کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے تھے،اس کیے انہوں نے متعدد معبو

بنالیے تھے، ایک" الن" کا ان کے یہاں تصور ہی نہیں رہ کیا تھا، ای لیے جب آنحضور میلانلم نے صرف ایک ہی رب کی عبادت کی دعوت پیش کی ایک ہی رب کی عبادت کی دعوت پیش کی ایک ہیں ہے گا توان كوبر اتعجب موارقر آن مجيدن اس كويون تقل كياب: ﴿ أَجَعَلَ الْمَالِهَةَ إِلَها وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُمَابٌ ﴾ (ص:٥) (انہوں نے اینے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبودر ہے دیا واقعی ہیہ بہت ہی عجیب بات ہے) اب ان دونوں باتوں کو مجھنے کی ضرورت ہے، او پر گذر چکا ہے کہ وه رب کوایک مانتے تھے، ادرای کو اصلاً خالق و مالک سمجھتے تھے،لیکن عبادت میں دوسروں کوبھی شریک کرتے تھے، اور تعددالہ کے قائل تھے، عبادت میں شرک کی وجہ ہے ان کومشرک گردانا گیا، اور آنخضرت میں اللہ ف ان كوتو حيد عبادت وتو حيد الوجيت كي دعوت دي، اور فرمايا: "قولوا لا اله الا الله تفلحوا"(١) ( مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا میاب ہوجا ؤ گے ) معبود کہتے ہی اس کو ہیں جس کی عبادت کی جائے ،قر آن مجید میں جابجاشرك كى اس من يَحْ كَيْ كَي كَانْ اللهِ وَإِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهُ ﴿ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (البقرة: ١٦٣)

<del>ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَالْمَا لِمَا مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ</del>

﴿ وَمَن يَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَها آخَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ (المومنون: ١١٧)

(اور جو بھی اللہ کے ساتھ دوسر ہے معبود کو بکارے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، کا فر پر گرز ہر گرز کا میاب نہیں ہو سکتے )

مشرکین عرب اللہ تعالی کے وجود کو مانتے تھے، زمین وآسان کا الک و خالق ای کوردانے تھے، مشکل کے وقت میں ای کو پکارتے تھے، مشکل کے وقت میں ای کو پکارتے تھے، مشکل کے وقت میں ای کو پکارتے تھے، مشرک اس کے باوجود ان کو اللہ تعالی نے مشرک قرار دیا، اور آنحضرت مرابی نے زندگی بحران سے جنگ جاری رکھی، اس کی وجو مرف بیہ کہ وہ اللہ کو خالق و ما لک مانے کے باوجود درمیانی واسطوں کے اس طور پر قائل تھے کہ ان کی اور نذر و نیاز کرنے اور وہ اعمال جو در حقیقت اعمال عبادت ہیں، ان اعمال میں وہ درمیانی واسطوں کو شریک کرلیا کرتے تھے، ان کو اس شرک سے روکا گیا ہے اور ماف صاف وی و تو حدوی گی ہوات آنز کُنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مَا فَعُلِما لَّهُ الدِّیْنَ ﴾

(ہم نے ٹھیک ٹھیک کتاب آپ پراتاری ہے دین کوای کے لیے 🖁 خالص کر کے اس کی عبادت کرتے رہے) انہوں نے اس کا جو جواب دیا اس کو قرآن مجید نے مقل کیا ہے: انہوں نے اس کا جو جواب دیا اس کوفر آن مجید نے تھل کیا ہے: ﴿
عُبُدُهُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴾
(الزمر:٣) ﴿
اللَّهِ اَلَى عَبَادت صرف اس ليے کرتے ہيں تا کہ وہ ہم کوخدا ﴿
اللَّهِ عَبَادت صرف اس ليے کرتے ہيں تا کہ وہ ہم کوخدا ﴿ ﴿مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴾ سے قریب کردیں) یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں پیفر مایا، ﴿وَمَا ﴿ يُؤُمِنُ أَكُثَرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشُركُونَ ﴾ (يوسف:١٠٦) (ان میں اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ 🌡 دوسروں کوشریک کرتے ہیں) مشركين عرب اعمال عبادت ميں غيروں كوشر يك كرتے ہتھے اور کہتے تھے کہ تٹرک نہیں ہے، بیشرک اس صورت میں ہوگا جب ہم غیروں 🌋 كوخالق وما لك بهي مجيس مندرجه بالا آيات ميں اس كى پُرز ورتر ديد كى ﴿ گئی ہے اور اس کوعین شرک قرار دیا گیا ہے، آگے اعمالِ عبادت کو ﴿ قدرے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ عبادت کے اعمال میں مجدہ اس کا برامظہر ہے، بیصرف اللہ کے

نَهُ سورج کوسجدہ کرواور نہ جاند کو، اور سجدہ اللہ کو کروجس نے ان کو پیدا کیا، اگرتم اس کی بندگی کرتے ہو)

ايك حديث شي آتا ميك "وعن قيس بن سعد بن عبادة الانصاري قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسحدون لمرزبان لهم، فقلت: لرسول الله أحق أن يسحدوا له، فأتيت رسول الله من فأنت فقلت: إني أتيت الحيرة فرايتهم يسحدون لمرزبان لهم، فأنت أحق أن يسحد لك، فقال لي: أرايت لو مررت بقبري اكنت تسحد له؟ فقلت: لا، فقال: لا تفعلوا" (١)

"دمیں جیرہ کیا وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے چودھری کو سجدہ کرتے ہیں تو میں رسول میں اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا، میں جیرہ کمیا تو وہاں دیکھا کہ وہ لوگ اپنے چودھری کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ میرالا اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ میرالا کو سجدہ کیا جائے تو آپ میرالا سے میرالا سے میرالا سے کہ اگرتم میری جائے تو آپ میرالا سے کہ اگرتم میری

(۱)أبو داؤد:۲۱٤۲

قبر کے پاس سے گذروتو کیا اس کوسجدہ کرو گے؟ تو میں کہا: نہیں \_ تو آپ مليزلا نے فرمايا: تواپيانه کرو''۔ بہت سے ذہنوں میں بیہ بات آتی ہے کہ اگر غیر اللہ کوسجدہ کرنا شرك موتا تو الله تعالى حضرت آدم عليه السلام كوفرشتول يصحده نه کراتے اور ای طرح حضرت لیقوٹِ اور ان کے بیٹے حضرت پوسف کے آگے مجدہ میں نہ گر جاتے ، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، گذشتہ حضرات انبیاء کی شریعتیں الگتھیں ، بیامت صرف حضرت محمد میں اللہ کی شریعت کی پابند ہے، حضرت آ دم کی شریعت میں بھائی بہن کی شادی جائز تھی، حفرت يعقوب اورحفزت يوسف كى شريعت كيعض الگ احكام تھے، ان کے یہاں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی لیکن اس شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بحدہ کی اجازت نہیں ہے، جبیبا کہاویر آیت اور حدیث گذر چکی ہے، جو چیزیں شریعت محمدی میں ممنوع اور حرام ہیں دوسری 🎖 سابقہ شریعتوں سے استدلال کرکے ان برعمل کرتا تھلی ممراہی ہے اور 🖁 ہارے نبی میں اللہ کی حق تلفی ہے۔ مارے نبی میں میں اللہ کی حق تلفی ہے۔ آنخضور ملاللم نے وفات سے دوتین روزیہلے سے بات فرمائی تھی: "لعن الله اليهود و النصاري اتخذوا قبور انبياء هم مساجد"(١) آپ میلای نے اخیر میں یہ بات صراحت سے ای لیے فرمائی کہ کہیں آنحضور میلای کی قبراطم کے ساتھ آپ میلای کے استی وہی کام نہ کرنے گئیں جودوسری امتوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا۔

ظاہر ہے جب حضوراقدس میلائی کی قبراطم کے سامنے بحدہ ناجا کر ہے تو کسی اورولی کی قبر پر سجدہ کرنا کہاں جائز ہوسکتا ہے، یہ شرکانہ کل جو لعنت کا مستحق ہے، آج امت کا ایک طبقہ اس میں جتلا ہے اوروہ اللہ کی گئی سے اور وہ اللہ کی سے سے اور وہ اللہ کی سے اور وہ کی سے اور وہ اللہ کی سے اور وہ کی سے اور وہ کی سے اور وہ اللہ کی سے اور وہ کی سے اور

اورالله كررباك ميلاللم كالملى نافرماني كررباب-

جس طرح قبر کو سجدہ کرنا ممل شرک ہے اسی طرح کسی زندہ انسان کو

یا کسی بھی دوسری چیز کو سجدہ کرنا شرک کا عمل ہے، یہ شرکا نہ رسم بھی بعض
علاقوں میں پیدا ہوگئ ہے کہ لوگ اپنے پیر کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے
والے کا بھی ایمان جاتا ہے اور سجدہ کرانے والے کا بھی ، اس لیے کہ یہ
عمل عبادت ہے اور کسی عبادت کا عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا
جائے یہ شرک فی الالو ہیت ہے، جس کو مثانے کے لیے آنحضور میراز اللہ اس دنیا میں تشریف لائے ، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے
لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسخضور میراز اللہ سے
لین ہیں بلکہ تعظیم کے لیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسخضور میراز اللہ سے

برا ھ کرمخلوق میں کون عظمت والا ہوسکتا ہے مگر خود آپ میں اللہ نے تی ہے گا امت کواس ہے منع فرمایا جیسا کہ اوپر حدیث میں گذر چکا، وہاں جس 🌋 سجدہ کا ذکر تھا وہ سجدہ تعظیمی ہی تھا مگر اس سے امت کوروک دیا گیا، اس لیے بوری امت اس پر متفق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کسی بھی نوعیت کاسجدہ جائز نہیں ہے اور بیمشر کانہ کل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿ ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾ (المعن:١٨) (اور بیہ کہ سجد ہے سب اللہ ہی کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت نکارو)۔ سجدہ کے علاوہ کسی کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ یا ندھ کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں ،ایک حدیث میں آنخضرت میں اللہ نے فرمایا "من سرہ أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار" (١) (جس کو بیہ اجھا لگتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے تصویر کی طرح کھڑے رہیں وہ اپناٹھ کا ناجہتم میں بنالے) آنخضرت مداللها كوتو بيرتهى يبندينه تقا كه آپ مدالله مجلس مير امتیازی مقام پرتشریف فرما ہوں، آپ میں لائیں کامعمول تھا کہ آپ میں لائی تشریف فرماہوجاتے اور صحابہ آپ میلائلا ان کے اردگر دحلقہ بنا لیتے۔

<sup>(</sup>۱)سنن الترمذي:۲۹۷۹

دعائجھی خالص عبادت کاعمل ہےاوراللہ کےساتھ خاص ہے،اگر سسى اور سے دعاكى جاتى ہے توبيشرك ہے، اس سے بل آيت ميں صاف صاف كُرر جِكا بِ كَه ﴿ فَلَا تَدُعُو ا مَعَ اللَّهِ أَحَدا ﴾ (الحن: ١٨) (بس الله کے ساتھ کسی کومت بکارو) ، آیت میں یہ بات بھی صاف ہوگئی کہا گرکوئی اللہ ہی ہے دعا کرتا ہے،ضرورت کے وقت اس کو بکارتا ہے گربھی بھی کسی نبی یا ولی کوجھی اس میں شریک کر لیتا ہے اور ان سے دعا نے لگتا ہے تو رہمی شرک ہاوراللدنے اس سے بھی منع فر مایا۔ موجودہ زمانہ کےمشرکانہ اعمال میں بیمل بھی ہے کہلوگ قبروں ﴿ کے باس جاکران سے دعائیں کرتے ہیں، سی صاحب قبرسے اولاد ما تکتیے ہیں،کسی سے روزی ما تکتے اوراینی دوسری ضرورتیں ما تکتے ہیں اور 🐇 سمجھتے ہیں کہ بیہ ہمارا کام بنادیں گے، بیسب مشرکانہ کام ہیں، بہت سے الله ملالا مسلام منات الله مسلم الله منات من الله منات الله منات الله منات الله منات الحاجات " سبحصتے ہیں، یہ بھی شرک کاعمل ہے، دعاان اعمال میں سے ہے جوخالص الله کے لیے ہیں، متعدد آیتوں میں اللہ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ دعا ﴿ صرف اس سے مالکو،ضرورت کے دفت صرف اس کو یکار و، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَلاَ تَدُعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ ﴾ (يونس:١٠٦)

(اورالله کےعلاوہ کسی کو بھی مت یکارو جونہ تمہیں تفع پہنچا سکتا ۔ اورنته ہیں نقصان پہنچا سکتا ہے)۔ ايك جكماراتاد ب: ﴿ وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِن قِسطُ مِيُرِ ﴿ إِن تَدُعُوهُمُ لَا يَسُمَعُوا دُعَاء كُمُ وَلَوُ سَمِعُوا مَا استَحَابُوا لَكُمُ وَيَوُمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرُكِكُمُ وَلَا يُنَبِّثُكَ مِثُلُ (فاطر:۱۳-۱۶) (اور جن کوتم اس کے علاوہ پکارتے ہو وہ ؟ مسلی کے ایک روش 🌡 کے بھی مالک نہیں ،اگرتم انہیں ایکاروتو وہ تمہاری دعاس نہیں سکتے اوراگر 🖁 س بھی لیں تو تمہاری بات یوری نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن وہ خود 🖁 تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور آپ کو اس بتانے والے کی طرح 🖁 کوئی بتانہیں سکتا)۔ جن اولیاء اللہ سے یا نبیوں سے دعائیں کی گئیں اول تو وہ ضرورت یوری نہیں کر سکتے، دوسرے وہ قیامت میں دعا کرنے والوں سے بیزاری ظاہر کریں گے کہ بیسب ان کی خودساختہ باتیں ہیں ہم نے ان کو 🕻 اس کا حکم تبیں دیا تھا۔ ايك جكدار شادر بانى ب: ﴿ وَمَن أَضَلٌ مِـمَّن يَدُعُو مِن دُونِ اللُّهِ مَن لَّا يَسُتَحِيُبُ لَـهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمُ

غَافِلُونَ ﴾ (احقاف:٥) (اوراس سے برو حکر تمراه كون بوگا جواللدكو جھوڑ کراییوں کو پیارے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکیس اوراس

کی پکار کاان کو پیتہ ہی نہ ہو)۔

حاصل بیرے کہ دعاکسی سے بیس کی جاسکتی سوائے اللہ کے اور اگر سی دوسرے سے دعاکی جائے گی تو بیشرک ہے، ایک حدیث میں المخضرت ملياللا في يهال تك فرمايا: "فليسال احدكم ربه حاجته الله على الله على الله عله إذا انقطع" (١)

(تم میں سے ہرایک اپنی ہرضرورت اللہ سے مانگے یہال تک کہ اگرجوتے کاتسمیٹوٹ جائے تو وہ بھی خداسے مانگے )۔

دین و دنیا کی کوئی حصوتی برای ضرورت ہو وہ اللہ ہی سے مانگی ا جائے، اس سے دعا کی جائے ، کس کے بارے میں سے جھنا کہ بیا عالم غیب ے، ہماری ضرورت بوری کردیں گے، بیشرک ہے، البتہ بزرگول سے وعا کرانے کی نصرف بیک اجازت ہے بلکداس کو بہتر قرار دیا گیا ہے، کیکن یہاں بھی اس بات کواچھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہوہ بھی صرف دعا كرتے ہیں، اللہ كے سامنے كڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ كے وہ مقرب بندے ہوتے ہیں،اس لیے اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے اور ان کی

زیاده تر دعائیں قبول ہوتی ہیں تمریہ مجھنا کہان کی دعا اللہ تعالیٰ ردکر ہی نہیں سکتا، یہ بھی مشر کا نہ عقیدہ ہے، رسول مقبول میں اللہ سے بر م کرنہ کوئی ﴿ ہوا ہے نہ ہوگا ، آپ میں لا جا ہے تھے کہ ابوطالب اسلام قبول کر لیں مگر الله كافيصله بيبيس تقاتو وهآب كى جابت اور دعاك باوجود اسلام تبيس لائد اورالله تعالى في آيت نازل فرمائي كه ﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ أُحُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَن يَشَاء ﴾ (قصص:٥٦) (آب جس کو جاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ، ہاں اللہ جس کو عابهاہ برایت دیتاہ) اس سے بات صاف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے پر مجبور نہیں ہے وہ مختار کل ہے، جس کی جاہے دعا قبول کرے، اور جس کی جاہے دکرے۔ ذريح وقرياني یہ لیجی خالص اللہ کے لیے کیا جاسکتا ہے اگر ذریح و قربانی اللہ ﷺ کے علاوہ کسی دوسرے کے قرب ورضا کے لیے کی جائے گی تو بیمل شرک ﷺ ﴿ مُوكًا الشَّادِرِ بِالْيَ بِ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي وَمَمَاتِي ﴿ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ (الأنعام:١٦٢) ( کهه دیجیے که میری نماز میری قربانی میراجینااور میرامرنابس الله 🌋 رب العالمین کے لیے اور اس کا مجھے حکم ہوا ہے اور میں سب سے بیہلا ﴿

فرمانبردار ہوں)

(يا گناه (كاجانور) موجس برغيرالله كانام بكارا گيامو)

بیمشر کا نظمل بہت سےلوگوں میں رائج ہے کہوہ جانور کسی بزرگ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں،اس کی تعظیم کرتے ہیں،کوئی کہتا ہے کہ بیشخ سدوکا بکراہے یا احمد کبیر کی گائے ہے، پیفلاں کا جانور ہے،کسی بھی ولی، ﴿ نبی،جن یاکسی بھی مخلوق کے نام پر جانور حیور ٹرینا شرک کامل ہےاور غیر الله کے نام برذی کرنے سے وہ جانورجس ہوجا تا ہے اور اس عمل کے كرنے والے يرشرك لازم آتا ہے، اس ليے كداس نے جو كمل عبادت صرف الله کے لیے ہونا جاہیے وہ غیراللہ کے لیے کیا،حضرت مجد دالف ثانی تحریر فرماتے ہیں:''بہت سے جاہل لوگوں نے بیمعمول بنالیا ہے کہ وہ اللہ کے ولی، نیک لوگوں اور اپنے بزرگوں کے لیے جانور نذر مانتے 🖁 ہیں،ان جانوروں کوان کی قبروں پر لے جاتے ہیں اور ذرخ کرتے ہیں، فقہاء سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کوشرک شارفر مایا ہے'۔(۱)

(۱) مكتوبات مجد دالف ثائي ،مكتوب: ۲۵-۳۵

کم شریف میں روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک کتاب نکالی ال مين الله عن الله من ذبح لغير الله "(١) (اس پرالٹدلعنت کرے جوغیرالٹد کے لیے ذرجے کرے) الله تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لیے بعض بعض جگہیں مخصوص کی ہیں جیسے کعبہ،عرفات،مز دلفہ منی،صفا،مروہ،مقام ابراہیم اورساری مسجد حرام مکه معظمه بلکه پوراحرم، لوگول کے دلول میں وہاں پہنچنے کا شوق ڈال دیا ہے،لوگ دور دور سے وہاں چہنچتے ہیں،طواف کرتے ہیں، دل کے ارمان ﴿ جَى بَعِرِ بَعِرِ كَ نَكَالِتَ بِين - كُونَى جِوكُه ثِ سِن جِمثًا ہے ، كُونَى غلاف بكرے ہوئے التجا کررہا ہے، کوئی وہیں رات دن بیٹھا اللہ کی یا دہیں مشغول ہے، کوئی ادب سے کھڑااس کو دیکھر ہاہے، صفامروہ کے چکر کاٹے جارہاہے، خاص دنوں میں منی ،عرفات اور مز دلفہ کا وتو ف کئے جار ہاہے، بیسارے کام الله کی تعظیم کے لیے اور اس کی بندگی کے طور پر ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اس طرح کے کام کسی اور کی تعظیم کے لیے کرنا شرک ہے، کسی کی قبرکے پاس اس کی خوشنو دی کے لیے جلہ کرناکسی جگہ کومقدس مجھ کر دور دراز کاسفر کرکے آنا اور منتیں بوری کرنا یا کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا اوراس

کے آس باس کی جگہ کو مقدس سمجھنا، وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کا شا، گھانس نہا کھاڑنا اوراس جیسے کام کرنا اوران پر دین ودنیا کے فائدے کی ﴿ امیدیں باندھنا بیسب شرک کی باتیں ہیں کیونکہ سب کام صرف اللہ کے لیے خاص ہیں مسی غیرے لیے ان کاموں کو کرنا شرک ہے۔ ای طرح کسی چزکومقدس مجھ کراس سے امیدیں وابستہ کرنا اور اس کی تعظیم کرنا جیسے کسی کے نام کی چیٹری، تعزییہ تعزییہ کا چبوترہ علم اور ﴿ شدہ، امام قاسم اور پیر دھگیر کی مہندی، شہید کے نام کا طاق، لوگ ان چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں، وہاں جا کرنذریں چڑھاتے ہیں اور منتیں مانے ہیں،اس کی مم کھاتے ہیں، بیسب کام شرک کے ہیں۔ الله کےرسول میں اللہ نے اس کی خبر دی ہے کہ لوگ اخیر دور میں اس طرح کی چیزوں کو یو جے لگیں گے، تر مذی شریف کی روایت میں ي: "لا تمقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتى بالمشركين و ﴿ حتىٰ يعبدوا الأوثان"(١) ﴿ حَتَىٰ يعبدوا الأوثان"(١) (اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے

سیجھ قیائل مشرکین سے ملنہیں جائیں گےحتی کہ میری امت کے کچھ ﴾ قبائل غيرالله كويو چنے لگيس كے )

<sup>🖁 (</sup>۱)ترمذی: ۲۳۸۰

بوجنے کا مطلب یہی ہے کہ جو کام صرف اللہ کے لیے خاص ہیں اور جو تعظیم صرف اللہ کے لیے خاص ہیں اور جو تعظیم صرف اللہ کے لیے کی جاتے ، یہی شرک فی العبادة ہے جس میں امت کا ایک اچھا خاصہ طبقہ مبتلا ہے۔ شرک فی العبادة ہے جس میں امت کا ایک اچھا خاصہ طبقہ مبتلا ہے۔

## استغاثه واستعانه

بيدونوں كام يعنى فرياد كرنا اور پناه جا ہنا بيكھى صرف الله كے ليے خاص ہیں، حدیث میں آتا ہے: "لا يست خات بي انمايستغاث بالله عزو جل"(۱)

(میرے سامنے استفائی ہیں کیا جاسکتا، استفائی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کیا جائے گا)۔ قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا گیا: ﴿وَإِن یَسُمُسَکُ اللّٰهُ بِحُرِّ فَلَا کَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن یُرِدُكَ بِحَیْرٍ فَلَا یَسُمُسَکُ اللّٰهُ بِحُرِّ فَلَا کَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن یُرِدُكَ بِحَیْرٍ فَلَا یَسُمُسُکُ اللّٰه بِحُرِی اللّٰه بِهِ مَن یَشَاء مِن عِبَادِهِ ﴾ (یونس:۱۰۷) (اوراگراللہ مہیں کی تکلیف میں ڈال دے تواس کے سواکوئی اس کو دورکرنے والا ہمیں اوراگروہ مہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمالے تواس کے فضل کوکوئی ٹال ہمیں سکتا وہ اپنے بندوں میں جے چاہے اسے عطاکرے) میں ہی شرک کا ممل ہے کہ آدمی اپنے آپ کوئسی کا بندہ کے بندگی صرف اللّٰہ کی ہے، بہت سے لوگوں کود یکھا گیا کہ وہ اس بندہ کے بندگی صرف اللّٰہ کی ہے، بہت سے لوگوں کود یکھا گیا کہ وہ اس

(۱) كنزالعمال: ۲۹۸٦۲

 $oldsymbol{1}$ 

طرح جمله زبان سے اواکرتے بیں کہ: "نحن عباد محمد و الله رب محمد میں الله کارب ہے ہیں اور الله محمد میں الله کارب ہے کہ میں اور الله محمد میں اور الله محمد میں اور سب کا رب الله کھلا ہوا مشر کا نہ جملہ ہے ، سب الله کے بندے بیں اور سب کا رب الله ہے ، آنحضور میں الله نے زندگی بھراسی کی تعلیم دی ، فر مایا: "إنسا أنا عبد الله و رسوله "(۱) ( میں الله کا بنده اور اس کا رسول ہو)۔

کارسول ہوں تو تم اللہ کا بنده اور اس کا رسول کہو)۔

اسی طرح رسول بخش، عبدالنبی، عبدالرسول، پیر بخش، حسین بخش، سالار بخش جیسے نام رکھنا بھی درست نہیں، اس سے بھی شرک کی بوآتی ہے، بخشش صرف اللہ کا کام ہے کسی دوسرے کواس میں کسی طرح بھی شریک کرنا تو حید کے خلاف ہے۔

## اطاعت مطلقه

(۱)صحيح البخاري: ٥٤٤٥

﴾ قابل شمجھا جائے اور اس کی بات کورسول اللہ میں لائو کی بات برمقدم کیا ﴿ جائے تو بیشرک ہےخواہ کتنا ہی بڑا بزرگ، ولی، امام، مجتہدیا قطب ہو، سب اللّٰدے بندے ہیں اور سب اللّٰدے رسول مدر اللّٰہ کے بیروکار ہیں، نماز اللہ نے فرض کی ، اب اگر کوئی نماز معاف کردے تو ایسے شخص کی 🌯 بات ماننا اور اس کواطاعت کے قابل سمجھنا شرک ہے،حضور مداللہ نے نماز معاف نہیں کی اور چاروں ارکان نماز ، روز ہ ، زکو ۃ اور حج کو دین کا ستون بتایا اور فرمایا کہ جس نے نماز کو ڈھا دیا گویا اس نے دین کی بنیاد ڈھادی پھراس کے بعداس کے برخلاف کسی دوسرے کی بات مان کرنماز ﴿ گومعاف سمجھنا یا اور شریعت کے احکامات کو ضروری نہ سمجھنا اور رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہات سے سند بکڑنا، بیشرک کاعمل ہے۔ پیمود ونصاری نے بہی کیا، اللہ فرما تا ہے ﴿ اتّب خَدُوا أَحُبَ ارَهُ مُهُ ﴾ پیمود ونصاری نے بہی کیا، اللہ فرما تا ہے ﴿ اتّب خَدُوا أَحُبَ ارَهُ مُهُ ﴾ وَرُهُ بَ انْهُ مُ أَرْبَ اباً مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ (التوبة: ٣١) (انھوں نے اپنے ﴿ وَرُهُ بَ اَنْهُ مُ أَرْبَ اباً مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ (التوبة: ٣١) علماءاوراييغ بزرگول كوالله كعلاده رب بناليا)\_ بهعلاءاورائمه قرآن اورحديث كووضاحت كيساته كھول كھول كر بیان کرتے ہیں، کوئی تھم اپنی طرف ہے نہیں دیتے ،اسی لیےان کی بات مانی جاتی ہے، حقیقت میں اتباع و تقلید ان کی نہیں ہوتی بلکہ رسول الله مدرالله کی ہوتی ہے۔

اور جولوگ این طرف سے اس میں تقہراتے ہیں اور ان کو بورا کرنا 🖁 ضروري جانتے ہيں بيرسب مشر كانه كام ہيں، ستاروں سے شكون لينا، غير الله کی قتمیں کھانا، غیراللہ کی نذر ماننا کسی کے نام پر جانوروں کے ناک یا کان کا شااوران کی شکلیس بگاڑ نااور کسی کے نام بران کا چھوڑ دینااوران پر 🐉 سواری کو بے ادبی سمجھنا اور ان کے علاوہ بھی مخصوص مہینوں کے مخصوص 🥈 پکوان کسی کے نام پر یکا نایا خاص لباس کسی کے نام پر پہننا اوراس کوضروری 🖁 سمجھنا بیسب نہایت غلط اور مشر کانہ کام ہیں، شریعت ایک ہے جو اللہ کے ﴿ رسول الله ملياللم كے ذريعيہ امت كوملى ہے، اس ير جلنے كوضر ورى جاننا & یہ اسلام کا بنیا دی عقیدہ ہے، اور کوئی سیمتا ہے کہ شریعت میں تبدیلی مکن ہے اور کوئی بھی آ کراس میں تبدیل کرسکتا ہے تو ریکھلاشرک ہے،اس لیے كِ اللَّهُ تَعَالَىٰ اعلان فرماچكا: ﴿ الْيَوُمَ أَكُ مَدُلُتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَأَتَّمَمُتُ ﴿ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيناً ﴾ (المائدة: ٣) (آج میں نے تمہارے لیے تمہارادین کمل کردیااور تم براین نعت تمام کردی اور دین کے طور برتمہارے لیے اسلام کو پسند کرلیا) توحيرصفات جس طرح الله کوتنها رب سمجھنا اور اعمال عیادت کو اس کے لیے خاص کرنا ضروری ہے جس کوتو حید الوہیت اور تو حید ربوبیت کہتے ہیں

ں طرح اس کی صفات میں اس کو بیکہ د تنہا صمجھنا بھی عقید ہ تو حید کے لیے ضروري ہے، الله فرما تاہے:﴿ لَيْسَ كَمِتُلِهِ شَيء ﴾ (الشورى: ١١) ( کوئی بھی اس کے جبیباتہیں ) نہ ذات میں نہ صفات میں ، اس کا علم،اس کی قدرت،اس کا تصرف اوران کےعلاوہ اس کی سب صفات اس کی ذات کی طرح لامحدود ہیں،اس کی ذات وصفات کے علاوہ سب اس كى مخلوق ہیں، جن كے اللہ نے حدود ركھے ہیں، اسى طرح ان كى صفات مجھی محدود ہیں ،اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کوجیسا بنایا اس کے حساب ہے اس کے اندر صفات رکھی ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر جو صفات ہیں وہ دوسری مخلوق میں نہیں، پھرانسانوں میں اللہ نے قہم کے اعتبارے بڑا فرق رکھا ہے، اس حساب سے صفات بھی بہت الگ الگ ہوتی ہیں،ایک سمجھ جاہل آ دمی کی ہوتی ہے،اورایک سمجھ پڑھے لکھے آ دمی کی ہوتی ہے لیکن بیسب کچھاللد کی دی ہوئی ظاہری چیز دن پر منحصر ہوتا ہے۔

اللہ نے جوحواس دیے ہیں ان سے کام لے کرآ دمی نتیجہ نکالتا ہے،
کسی چیز کو چکھتا ہے تو اس کے ذائقہ کا فیصلہ کرتا ہے، دیکھتا ہے تو رنگ سمجھ
میں آتا ہے، سونگھتا ہے تو تو کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، سنتا ہے تو آواز سے
بہت کچھنتا کے نکالتا ہے، چھوتا ہے تو نرمی ہختی ، چینے بن یا کھر در ہے بن کا

احماس کرتا ہے، کین جو چیز اس کے حواس سے باہر ہواس کے بارے میں وہ پچھ بیں کہ سکتا، نہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، جو چیز ادراک میں نہ آسکے وہ غیب کہلاتی ہے، آ دمی خود کسی بھی غیب کی بات نہیں جان سکتا البتہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بہت ہی با تیں بتا تا ہے بس جتنی با تیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے اتن با تیں وہ جان لیتے ہیں، اپنی طرف سے وہ ایک بات بھی نہیں بتا سکتے۔

آخری نبی اور نبیول کے سر دار حضرت محم مصطفیٰ میزائی کو بھی اللہ فی بہت ی باتیں غیب کی بتا ئیں ، جتنی با تیں اللہ نے آپ میزائی کو بتا ویں وہ ان کے علم میں آگئیں ، اس کے علاوہ جوغیب کی چیزیں تھیں وہ آگئیں ، اس کے علاوہ جوغیب کی چیزیں تھیں وہ آگئیں ، اس کے علاوہ جوغیب کی چیزیں تھیں وہ آگئیں ہے ، اللہ فی نہیں تھا ، بہت می آئیوں اور حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿قُل لّا یَعُلَمُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ الْغَیُبَ ﴾ (النمل: ٦٠)

(کہ دیجئے کہ آسانوں اور زمین میں جولوگ بھی ہیں وہ غیب نہیں جولوگ بھی ہیں وہ غیب نہیں جولوگ بھی ہیں وہ غیب نہیں جائے ہے ۔ اللہ کے اللہ کے اور وہ یہ بھی نہیں جانے کہ وہ کب اٹھائے جا کیں جائے گئے گئے گئے اللہ عند کہ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ اللّٰہَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ اللّٰهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ اللّٰهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ اللّٰهَ عَنداً اللّٰهُ عَداً اللّٰهُ اللّٰهُ عَداً اللّٰهُ عَداً اللّٰهُ عَداً اللّٰهُ عَداً اللّٰهُ عَداً اللّٰهُ اللّٰهُ عَداً اللّٰهُ اللّٰهُ عَداً اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَداً اللّٰهُ عَدا اللّٰهُ عَدا اللّٰهُ اللّٰهُ عَدا اللّٰهُ اللّٰهُ عَدا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدا اللّٰهُ عَدا اللّٰهُ عَدا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ بِأَيِّ أَرُضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُمٌ خَبِيُرٌ ﴾ (لقمان:۲۶) (یقیناً اللہ ہی کے یاس قیامت کاعلم ہے اور وہی بارش کرتا ہے اور ﴿ رتم کے اندر جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا ﴿ کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ س جگہاں کی موت ہوگی بلاشبہاللہ خوب ﴿ يَعُلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ غوث وقطب کو،سرور عالم میں لائل سے نہاں کا وقت یو چھا گیا، آپ میں لائل تنفقر مليا كهاس كاعلم صرف الله كوب اورآيت شريفه ميس اس كوبيال كرديا كَيِا ﴿ يَسُأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرُسَاهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُسَجَلِّيهَا لِوَقُتِهَا إِلَّا هُوَ تَقُلَتُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسُأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنُهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعُلَمُونَ ﴾ (الاعراف: ١٨٧) (وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کب اس

کے بریا ہونے کا دفت ہے، کہد بیجیاس کاعلم تو میرے رب کے یاس ہے، ﴿ وہی اینے وقت براس کوظاہر کردےگا ،آسانوں اور زمین بروہ بھاری ہے، اجائك ہى وہتم برآجائے گى،وه آپ سے ايبايو جھتے ہيں كہ كويا آپ اس كى كريد ميں ہيں كهه ديجياس كاية الله بى كو بيكن اكثر لوگ يے خبر ہيں ) اسى طرح ادر جوغيب كى باتني ہيں ان كواللہ كے سوا كوئى تہيں جانتا، فتح ہو یا شکست ہو صحت ہو یا بہاری ہو،مرنا جینا ہوءغی وفقیر ہونا ہواوراس کے علاوہ جو بھی غیب کی یا تنیں ہیں ان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے ،غزوہ بدر کے موقع پر آنحضور مداللہ پر عجیب کیفیت طاری تھی، آپ مداللہ کومعلوم ا نہیں تھا کہ آ کے کیا ہونے والا ہے،آپ مداللہ روروکر دعا تیں فرمارہ تنے پھراللہ نے ان کو بتایا کہ آ ہے م نہ کریں اللہ فرشتوں ہے ان کی مدد کرےگااور فتح ہوگی۔ حضرت عا نشتہ پر تہمت لگائی گئی، آپ میں لائو کے کئی روز ہر بیثانی

حضرت عائشة برجمت لكانى مى، آپ هيائي كى روز بريتان ميں گزرے تين روز بريتان ميں گزرے تقیق فرماتے رہے مگر كوئى كلى بات سامنے ہيں آئى بالآخر آيت شريفه نازل ہوئى اوراس ميں حضرت عائشتى براءت نازل ہوگئ اوراس ميں حضرت عائشتى براءت نازل ہوگئ اوراس ميں حضرت عائشتى براءت نازل ہوگئ اورا آپ مين الله كافكردور ہوئى۔

ی معقیده ہونا جاہیے کہ غیب کی تنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں وہ جس کو جانتا ہے قفل کھول کراس میں جتنا جاہتا ہے بخش دیتا ہے، بس جو

lackbreak lackbrea

کوئی میددعویٰ کرے کہ میرے پاس ایساعلم ہے کہ جب جا ہوں اس میں سے غیب کی باتیں معلوم کرلوں اور آئندہ بانوں کومعلوم کرنا میرے قابو میں ہےوہ بڑاجھوٹا ہےاور جوکسی نبی یاولی کے بارے میں پیعقیدہ رکھے وہ شرک میں جا پڑتا ہے اس لیے کہ بیصرف اللہ کی صفت ہے کوئی دوسرا اں میںاں کاشریکے نہیں۔ قرآن مجيد مين خودآ تخضور مناللها على الله على الله الله الملك الله الملك لِنَغُسِى نَفُعاً وَلاَ ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءِ اللَّهُ وَلَوُ كُنتُ أَعُلَمُ الْغَيُبَ لَاسُتَكُثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ ۗ ﴿ لَّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (الاعراف:١٨٨) ( آپ بتادیجیے کہ میں اپنے لیے پچھ بھی نفعہ نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے جواللہ جا ہے اور اگر میں غیب کی بات جانتا تو بہت کچھ ﴿ الجهى الجهى چيزيں جمع كرليتا،اور مجھے تكليف بھى نەپىنچى، ميں توان لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں جو مانتے ہیں )۔ ۔۔ ہوری ہے ہوای جارہی ہے جوسب نبیوں کے ﷺ سردار ہیں، دنیا میں جس کسی کو ہزرگی حاصل ہوئی وہ سب آپ میں اللہ کے ﷺ ذریعہ حاصل ہوئی، آپ میں اللہ فریا تا میں میں ما لک تہیں تو دوسروں کا کیا کرسکوں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اگر جانتا

ہوتا تو پہلے ہرکام کا انجام معلوم کر لیتا، اچھا ہوتا تو کرتا، اور اگر کر اانجام معلوم ہوتا تو پہلے ہرکام کا انجام معلوم ہوتا تو ہاتھ روک لیتا، یہ کے اختیار میں نہیں، جو جب جو جا ہے معلوم کر ہے اور جس کو چاہے ہدایت دے پیمبر میرائیں سے فر مایا: ﴿إِنَّكَ لَا اللّٰهِ تَعْهَدِیُ مَن یَشَاءُ ﴾ (القصص: ٥٠) گھندی مَن یَشَاءُ ہیں اللّٰہ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللّٰہ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللّٰہ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللّٰہ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللّٰہ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللّٰہ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللّٰہ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللّٰہ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللّٰہ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں اس کی سرت سے سکتے ہیں دیا ہے ہدایت دیتا ہے ہدایتا ہدایتا ہے ہدایتا ہے

اب ذيل مين چند مي احاديث قل كى جاتى بين جن مين صراحت المحضور ميل الله في فرمايا هي كرفيب كاعلم صرف الله كويه: "عسس الربيع بنت مسعود بن عفراء قالت جاء النبي مَنْ الله فلا خل حين بني علي فحد من فلا في فحد من من قل من أبائي يوم بدر، بحوريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنتِ تقولين "(١)

حضرت رہیج بنت سعود بن عفراسے مروی ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ عفران ہوئی تھی اس وقت تشریف لائے تھے اور جس میری شادی ہوئی تھی اس وقت تشریف لائے تھے اور جس

<sup>(</sup>١)البخاري:١٤٧٥

مرح تم بیٹے ہواس طرح آپ میرالا تشریف فرماہوئے تھے تو کھے بچیاں دف بجا بجا کران لوگوں کا تذکرہ کرنے لگیں جو بدر میں شہید ہوئے تھے، توان میں سے ایک بولی کہ ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جوکل کی بات جانے ہیں، آپ میرالا نے بی ہیں ہوگل کی بات جانے ہیں، آپ میرالا نے فرمایا یہ بات مت کہواور جوتم کہ ربی تھی وہ کہو) بخاری کی دوسری روایت میں ہے: حضرت عا مُشرِقر ماتی ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کہے کہ رسول اللہ میرالا ان پانچ چیزوں کو جانے ہیں جس کے ہم سے کوئی کہے کہ رسول اللہ میرالا ان پانچ چیزوں کو جانے ہیں جس کے بارے میں اللہ فرما تا ہے: ﴿إِن اللّٰه عندہ علم الساعة ﴾ تواس نے برابہتان باندھا۔

تصرف وقدرت

کہ مشرکین مکہ کا خیال تھا مختلف دیوی دیوتا وُں کے بارے میں، وہ یہی تصور رکھتے تھے کہ اللہ نے ان کو بوراا ختیار دے دیا ہے، کوئی بارش کا مالک ہے، کوئی اولا درینے کا، کوئی روزی کا، اس لیے وہ ان دیوی دیوتا وال کو فی کارتے تھے مگرسب سے بروااللہ کو بچھتے تھے پھر بھی ان کومشرک ہی بتایا گیا ورآ مخصور مداللها کی بعثت اس کیے ہوئی کہ آپ مداللهان کوشرک کی تاریکی اُ ﴾ ہے نکالیں اور بہ یقین پیدا کریں کہ سب مجھ اللہ کے اختیار میں ہے، سورہ ﴿ مؤمنون میں مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جارہا ہے: ﴿ قُلُ مَن بِيدِهِ } ﴾ مَـلَكُوتُ كُـلُّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ تَعُلُّمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسُحَرُونَ ﴾ (المؤمنون:٨٨-٨٩) ( یو جھئے ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ﴿ ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا (بتاؤ) اگرتم جانتے ہو 🛊 🏡 وہ فوراً یمی کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ کہہ دیجے تو کہال کا چ جادوتم پرچل جا تاہے)۔ وہ بنیادی طور پر مانتے تھے کہ سب اللہ کے اختیار میں ہے مگر میجی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے میراختیار دوسروں کوبھی دے دیا ہے، اس لیے المنحضور ملي الأبضيح كئة تاكهان كاسمشركانه عقيده كودوركري اوربيه بتا ویں کہ سب کھ اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے، اس نے سی کو ﴿

یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ جو جاہے کرے، اس کی آخری مثال خود آنحضور مدیراللم کی ذات گرامی ہے جوسید الانبیاء ہیں، خاتم الرسلین ہیں مجبوب رب العالمین ہیں مرخود ان کو خطاب کرے کہا جا رہا ہے: ﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَن أَحُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَن يَشَاءُ ﴾ صص:٦٥) (آپ جس کوجا ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ، ہاں اللهجس كوچا بتاہے ہدايت ديتاہے)،اس سے بات صاف ہوگئي كماللدى بارگاه میں کسی کوکوئی تصرف وقد رت نہیں ،قر آن مجید ہی میں آنحضور میں لاہم سے کہلوایا جارہاہے: ﴿ فُسلُ إِنَّهُ لَا أَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا رَشَداً ﴿ وَقُلْ إِنِّي لَن يُجِيُرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنُ أَجدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً ﴾ (السجن:۲۱-۲۲) (کہدویجے کہ میں تمہارے لیے ذرابھی نقصان کا ما لک نہیں ہوں اور نہ ذرا بھی بھلائی کا 🖈 کہہ دیجیے کہ مجھے اللہ ہے کوئی بھی بیجانہیں سکتا اور نہاس کے سوامیں کہیں بھی پناہ کی جگہ یا تا ہوں )۔ کا کنات میں کل مخلوقات میں سب سے اونیجا مقام حضرت سرور عالم ملیلاللم کا ہے، مگرآپ مداللہ کو حکم ہور ہا ہے کہ آپ جدر اللہ امت سے صاف صاف کہہ دیں کہ میں تمہار ہے نفع نقصان کا ما لک نہیں ، کہیں تم دھوکہ میں نہ پڑجانا کہ ہم جو جا ہیں کریں ، ہمارے نبی ہم کو بیجالیں گے ، میں خودا پیے تفع نقصان کا ما لک نہیں ،سب اللہ ہی کرتا ہے۔

حیمین کی روایت میں ہے کہ جب بیآیت ﴿واْنُدْرُ عَشِيهُ رَلَكَ الأفُرَبينَ ﴾ الري كماية قريبي رشته دارول كودرايئة وآب ميراللا نے 🥻 اینے رشتہ داروں کو بلایا،عمومی خطاب بھی فرمایا اور خصوصی طور پر بھی 🖁 و خاطب ہوئے ،فرمایا: اے کعب بن لوی کے قبیلے والو! اینے آپ کوجہنم ﴾ کی آگ ہے بحانے کی تدبیر کرو، میں تمہارے لیے اللہ کے یہاں کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے مرہ بن کعب کے قبیلہ والوائم بھی اینے آپ کو ﴿ آگ سے بچانے کی تدبیر کرو، میں اللہ سے تمارے کیے کوئی اختیار نہیں ر کھتا۔ پھر آپ مداللہ نے اس طرح بنوعبد الشمس کوخطاب کیا، پھر بنوعبد 🌋 مناف كوخطاب كيا، پهرنبو ماشم كوخطاب كيا، پهر بنوعبدالمطلب كوخطاب كيا، بيان تك فرمايا: "يا فاطمه انقذي نفسك من النار"(١) اورایک دوسری جگه بیرالفاظ بھی ملتے ہیں، "سلینی ما شئت من مالى لا أغنى عنك من الله شيئاً" (٢) (اے فاطمہ اینے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، میرے مال میں ہے جوہو مجھ سے ماتکولیکن میں تمہارے لیےاللہ کے یہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا)۔ اس طویل حدیث ہے بات پالکل صاف ہو جاتی ہے کہ جب (۲)صحيح البخارى:۲۷۵۳

علیاتیں بیر مارہے ہیں جب کہآپ میلیاتیں کو اللہ نے وہ دیا جو کسی نہیں دیا اور آپ میں لائٹو اپنی سب سے چہیتی بیٹی کے بارے میں پیفر ما رہے ہیں تو پھرکوئی دوسرا کیسے بھروسہ کرکے بیٹے سکتا ہے کہ ہم جو جا ہیں اریں اللہ کے رسول معلاقات ہم کو بخشوا دیں گے، یقیناً آپ میلاقات کو کھناوا دیں گے، یقیناً آپ میلاقات کو شفاعت كبري كاحق حاصل ہوگا مگراس كى حقيقت بھى سمجھ لينى جا ہيے جس کوخوداللہ نے قرآن مجید میں بیان کردیا کہ بیسفارش اینے اختیار سے نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالی اجازت مرحمت فرمائے گاتو ہوگی ، ارشادتعالی عِهُ مَن ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذُنِهِ ﴿ (البقرة: ٥٥٧) (كون ہے جوبغیراس کی اجازت کے اس کے پاس سفارش کرسکے )۔ ایسائمیں ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ نہ جا ہتے ہوئے بھی سفارش قبول كرتا ہے، بيوى كا دباؤ موتاہے، بچوں كا موتاہے، خاص خاص دوستوں كا ہوتا ہے، بادشاہ نہ جا ہتے ہوئے بھی ان کی سفارش تسلیم کرتا ہے،اللّٰہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے، ہاں اس کی مثال اس *طرح* دی جاسکتی ہے کہ سی نے کوئی جرم کیا، باوشاہ خود بھی جا ہتا ہے کہ معاف کروے لیکن وہ اینے مخصوص لوگوں سے ان کا درجہ بڑھانے کے لیے یائسی مصلحت سے سفارش کرا تا ہے پھر سفارش قبول کرتا اور معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے جن بندوں کو بخشا جاہے گا ان کی سفارش کروائے گا اور بیہ باہیے

شفاعت سب سے برم کر رسول اکرم مدالان کے کیے تھلے گا اور آب ملاللها تمام انسانیت کی شفاعت اس وفت فرمانیں کے جب جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور جنت والے جنت میں جانے کے منتظر ﴾ ہوں گے اور اجازت کا انتظار ہوگا تو وہ ایک ایک نبی کے پاس جائیں مے،سب بی عذر کریں مے بالآخرسر کاروو عالم ملالا کے باس آئیں ے اور آب میں اللہ کی سفارش سے سب اہل جنت جنت میں داخل کیے جائیں سے، یہ شفاعت کبریٰ' کہلاتی ہے۔اس کی مزید تفصیل انشاء اللدرسالت کے باب میں بیان کی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ندروزی دینانسی کے اختیار میں ہےنہ یانی برسانا، نہ اولا دوینا، نہ نفع نقصان پہنچانا، اور پیرجو 🌷 بعض لوگ نبیوں، بزرگوں کے لیے بینصور رکھتے ہیں کہان کوقدرت تو ہے مروہ اللہ کے آ گے اپنی قدرت کا اظہار جیس کرتے اور اس کوخلاف ادب مجھتے ہیں، اگر جا ہیں تو ایک دم میں الث ملیث کردیں، حدادب میں ایما تبیس کرتے ہے سب مشرکانہ تصورات ہیں، الله فرماتا ہے: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَهُمُ رِزُقاً مِّنَ السَّمَاوَاتِ ﴿ وَالْأَرُضِ شَيْئاً وَلاَ يَسْتَطِيُعُونَ ﴾ (النحل:۷۳) (اورالله کے علاوہ وہ ایبوں کو پوجتے ہیں جوآ سانوں اور زمین

میں ان کے رزق کے پچھ بھی مالک نہیں اور نہوہ ان کے بس میں ہے )۔ ایک جگہ آپ میں لا کے واسطہ سے پوری امت کو کہا جا رہا ہے: ﴿ ﴿ وَلَا تَدُعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلَتَ ﴾ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِيُنَ ﴾ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِيُنَ ﴾ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِيُنَ ﴾ (يونس: ١٠٦) ﴿ وَاللّه كَعَلَاهِ وَكَى السِيكُومت بِكَارِنا جَوْمَهِيں نَهُ فَعَ بِهِ إِسَكَى نَهُ ﴾ (اورالله كےعلاوہ كى السيكومت بِكارنا جَوْمَهِيں نَهُ فَعَ بِهِ إِسَكَى نَهُ ﴾ ﴿ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الطَّالِمِيُنَ ﴾ ﴿ أُورالله كِعلاوه كَي نقصان پہنچا سکےبس اگرآ بے نے ایسا کیا تو ضرور آپ ناانصافوں میں ہو ﴾ نقصان پہنچا سکے ﴾ جائیں گے)۔ ایسے قا درمطلق زبر دست ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کو پکار نا 🎇 کیسی نانصافی اور بے وقو فی ہے۔ پیران پیرشخ عبدالقادر جیلا ٹی نے اس 🎇 🦹 کومثال سے بڑی اچھی طرح سمجھا یا ہے اور جولوگ مصائب کو دور کرنے 🦹 ﴾ یا کسی طرح کا نفع حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کا سہارا لیتے ہیں ان کی ا حمانت ادر بے وقو فی کانقشہ کینچ دیا ہے، وہ فرماتے ہیں: ''تمام مخلوق کوایک ایسا آ دمی مجھوجس کے ہاتھ ایک نہایت عظیم و وسیع مملکت کے بادشاہ نے جس کی فرماں روائی عظیم ہے، اس کا غلبہ اور طاقت نا قابل قیاس ہے، باندھ دیے ہوں، پھراس با دشاہ نے اس آ دمی کے گلے میں بھنداڈال دیا ہے، اوراس کے پیربھی یا ندھ دیے، اس کے

(۱) تقوية الايمان: ۲۱

بعد صنوبر کے ایک ایسے درخت پر لٹکا دیا ہے جو ایسی ندی کے کنارے ہے جس کی موجیس زیردست، چوڑائی بہت، محمرائی بے بناہ،جس کا بہاؤ نہایت تیز وتند ہے،اس کے بعد بادشاہ خود ایک ایس کرسی پر بیٹھ کیا ہے جو بڑی شاندار اور بہت بلند ہے، اتنی کہ اس تک چیننے کا ارادہ کرنا اور پہنچنا عال ہے، اس بادشاہ نے اسے پہلومیں تیروں، نیزوں، برچیوں، بھالوں اور دیکر شم سے ہتھیاروں اور اوز اروں كااتنا بزاذ خيره ركه لياب كهاس كى مقدار كااندازه بيس لكايا ماسکتا۔ اب جو مخص اس منظر کو دیکھے کیا اس کے لیے ہیہ مناسب ہے کہ بادشاہ کی طرف دیکھنے کے بجائے، اس سے ڈرنے اور امید لگانے کے بجائے، اس سولی پر لظکے ہوئے تخص سے ڈرے اور اس سے امیدلگائے ، جو تخص ایسا کرے کیا وہ ہر ذی عقل کے نز دیک بے عقل، مجنون اور انسان کے بچائے جانورکہلانے کامستحق نہیں؟''(ا) ا كِي جِكِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ ارشا وفر ما تا ہے ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمُتُم مِّن دُون اللُّهِ لَا يَـمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرُضِ

وَمَا لَهُمُ فِيُهِمَا مِن شِرُكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيُرِ ۞ وَلَا تَنفَعُ الشُّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنُ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (سبا: ٢٧-٢٣) ( کہہ دیجیے کہ اللہ کے علاوہ تم جس کا دعویٰ کرتے ہوان کو پکارو، 🖁 وہ آسانوں اورزمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نبیں اور نہان کا ان دونوں میں کوئی ساجھاہے اور نہان میں کوئی اس کا مددگار ہے 🖈 اور اس کے پاس اس کی سفارش کام آئے گی جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو 🖁 وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، وہ جواب دیتے ہیں کہ سے بی کہا اوروہ بلندہے بڑاہے)۔ أيك حديث مين أتخضور ملي للهاس في حضرت عبدالله بن عباس كو خطاب کرکے حقیقت تو حید کا بیان فر مایا اور وضاحت فر مائی که کسی کو اختیار نہیں کہ سی کو بغیر حکم الہی کے نفع ونقصان پہنچا سکے، آپ مدالا ا قرمايا:"و عن ابن عبالصِّقال: كنت خلف النبي يوماً، فقال: يا غلام! إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تحده تحاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم

﴿ ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله تعالىٰ لك، وإن اجتمعت على أن ينضروك بشيءٍ لم ينضروك بشيءٍ إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف" (١)

(اے بیجے اللہ کو یا در کھواللہ تمہیں یا در کھے گا، اللہ کو یا در کھوتم اس کو ا بنے سامنے یا و کے، جب کھ ماتکواللہ ہی سے ماتکواور جب مدد جا ہوتو الله بى سے مدد جا ہواور جان لو كماكر بورى امت اس بات برايك ہو عائے کہ مہیں کچھ فائدہ پہنچا دے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر بوری امت اس بات برایک ہوجائے کتمہیں کچھ بھی نقصان پہنچا دے توا تنا ہی نقصان پہنچاسکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے قلم اٹھا لیے گئے ادر صحیفے خشک ہو بیکے )

اس حدیث میں بری صراحت کے ساتھ بیہ بات بتادی می کہ نفع نقصان کا اختیار کسی کوہیں ، بیسب قدرت اللہ تعالیٰ کے بیاس ہے، وہ جو

ماہے کرے۔

ان آیتوں اور حدیثوں سے بہ بات کھل کرسامنے آگئی کہ سب اختیار وتصرف الله بی کے ہاتھ میں ہے، بیاختیار کسی کوبھی نہیں کہوہ جو جاہے کر ڈالے، اگر کوئی اپنی ضرورت اللہ کوچھوڑ کرکسی اور کے سامنے

ر کھتا ہے، نبی، ولی، پیر، امام، بزرگ کسی سے مانگتا ہے توبیز شرک ہے البت دعا کرانا بہتر ہے، گریہ مجھنا کہ اس میں ان کواختیار کامل ہے، ان کی دعا قبول ہوہی جائے گی ، اللہ ان کی وعار د کر ہی نہیں سکتا ، پیر خیالات مشر کا نہ بیں،سباللہ کے بندے ہیں،اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، بال!اللہ اسینے خاص بندوں کی دعا ئیں اکثر قبول کرتا ہے۔اسی طرح پیمشر کانہ جملہ اچھے اچھے لوگوں کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ حضرت تصرف فرما دیں تو کام ہوجائے۔تصرف اللہ کاحق ہے،اس کی اجازت کے بغیر کوئی کچھنبیں کرسکتا بھی کے بارے میں پیتصور کہ بیے جو جا ہیں گے ہوجائے گاہشر کا نہ تصور ہےا درعقید ہ تو حید کے منافی ہے۔ توحیدالوہیت اور تو حید ربوبیت کے ساتھ صفات الٰہی میں بھی تو حید ضروری ہے،اس کے بغیر تو حید کاعقیدہ ناقص ہے۔

## فرشتول برايمان

الله برایمان کے بعد قرآن مجید میں متعدد جگہ فرشتوں پر ایمان کا فرکت باللہ وَمَلاَ فِکْتِهِ وَکُتُبِهِ وَکُتُبِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (البقرة: ٥٨٥)

(سب کے سب اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے دسولوں پر)

فرشے اللہ کی ایس محلوق ہیں جوبہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور نہ
ان کوکوئی تقاضہ ہوتا ہے، اور نہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ
تبارک وتعالی نے ان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ان کا
کام صرف اللہ کا تھم بجالا نا ہے، ان کی تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے۔
ان میں وہ فرشتے بھی ہیں جن کو "حفظة" کہا گیا ہے، جن کا کام
بی انسانوں کی حفاظت ہے، دنیا میں ان کی بڑی تعداد ہے ﴿وَیُسرُسِلُ ﴾
عَلَیْکُم حَفَظَة ﴾
(الأنعام: ٦١)

(اوروہتم پرحفاظت کے فرشتے بھیجتاہے) ر ارردہ ہپر ساست ہے رہے جیاہے) ان میں "کے اما کا تبین" بھی ہیں، جن کا کام بندوں کے اچھے، ﷺ برے کاموں کو محفوظ کرنا ہے ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيُن ١٠٠٠ كِرَاماً كَاتِبِينَ ١٦ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (انفطار ۱۰–۱۲) (جبکه تم برنگهبان مقرر ہیں ،عزت دار لکھنے والے ، وہ سب کچھ جانتے ہیں جوتم کرتے ہو) ﴿ مَا يَلُفِظُ مِن قَول إِلَّا لَدَيْهِ رَقِينَ عَتِيد ﴾ (ق:١٨) (جو بات بھی اس کے منھ سے نکلتی ہے تو اس کے یاس ہی ایک مستعد تگرال موجودر ہتاہے) ان میں منکرنگیر بھی ہیں جو قبر میں آ کرسوال کریں گے، ابوداؤ د کی روايت من آتاب "ويا تيه ملكان فيحلسانه فيقولان له: من ربك؟ .... الخ"(١) (لعنی اس شخص کے یاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹھاتے ہیں،اوراس سے معلوم کرتے ہیں کہ تیرارب کون ہے) البية بيهقي كي روايت ميں صراحت كے ساتھ اللي دونوں فرشتوں كو منكر بكيركنام بي سي ذكركيا كياب "فيأتيه منكرو نكير الخ" (٢) (١)سنن أبي داؤد: ٥٥٧٤ (٢)شعب الايمان للبيهقي: ٣٩٥

(لعنی اس مخص کے یاس مکر وکیراتے ہیں) ان میں وہ فرشتے بھی ہیں جو جنت، دوزخ پر مامور ہیں،ان میں جوجنت کے فرشتوں کے سردار ہیں،ان کا نام حدیثوں میں رضوان بتایا حميا ب، "يارضوان افتح أبواب الحنان" (١) (اےرضوان! جنت کے درواز دل کو کھول دو) اورداروغ چنم كاتام ما لك ب ﴿ وَنَادَوُا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا (زخرف:۷۷) (اوروه آوازدیں مے کہائے مالک (داروغہ جہنم) تمہارارب ہمارا کام بی تمام کردے) ان ميں وعظيم المرتبت فرشتے بھی ہیں جن کو "حملة العرش" کہا سميا ہے، بيرش اللي كو تفاعے جوئے ہيں، سب بى الله كى تحميد و تقدس من كريخ بي ﴿ وَتَرَى الْمَلَامِكَةَ حَافَيْنَ مِنْ حَوُل الْعَرُسُ (الزمر:٥٧) يُسَبُّحُونَ بحَمُدِ رَبِّهُمُ (اورآپ دیکمیں مے کہ فرشتے عرش کو ہر طرف سے تھیرے ہوں سے این رب کی تبیع کے ساتھ حمد میں مشغول ہوں سے) ﴿ الَّـٰذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرُشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبُّحُونَ بِحَمَّدِ (1)شعب الايمان للبيهقي: ٦٩٥

رَبِّهِمْ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (جو (فرشتے) عرش کواٹھائے ہوئے ہیں اور جواس کے آس یاس ا بیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تبیج میں مشغول ہیں اور اس پر ایمان الپے رب فاحمہ ہے ساتھ ن س سوں یں اور اس پر ایران ہیں ہیں اور اس پر ایران ہیں ہیں اور ایمان والوں کے لیے استعفار کرتے رہے ہیں)

﴿ وَ الْسَمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمُدِ رَبِّهِمُ وَيَسُتَغُفِرُونَ لِمَن فِي ﴾

﴿ وَ اللّٰهِ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ ﴾

﴿ الشورى: ٥) ﴿ اللّٰهِ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ ﴾

﴿ اور فرشتے اپ رب کی حمد کے ساتھ شہیع کرتے رہے ہیں اور ﴿ وَ الول کے لیے استعفار کرتے رہے ہیں، من لواللہ ہی ہے جو بہت ﴿ وَالول کے لیے استعفار کرتے رہے ہیں، من لواللہ ہی ہے جو بہت ﴿ وَالول کے لیے استعفار کرتے رہے ہیں، من لواللہ ہی ہے جو بہت ﴿ وَالول کے لیے استعفار کرتے رہے ہیں، من لواللہ ہی ہے جو بہت ﴿ وَالُولَ کَے لَیے استعفار کرتے رہے ہیں، من لواللہ ہی ہے جو بہت رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں) الْأَرُض أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ ﴾ (الشورى:٥) زمین والول کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں سن لواللہ ہی ہے جو بہت ﴿ بخشنے والانہایت رحم فرمانے والاہے) یہاں یہ بات بھی صاف کردی گئی کہ مغفرت کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، فرشتے صرف دعا کرتے ہیں ، بخشش ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان تمام فرشتوں میں جارفر شتے بہت عظیم المرتبت ہیں،ان میں بھی دوکانام قرآن مجید میں نقل کیا گیاہے،ایک''حضرت جبرئیل علیہالسلام' بیہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں،ان کا کام اللہ کے رسولوں کے پاس اللہ کی طرف سے وی لانا، اور پیغام پہنجانا ہے، دوسرے جس فرشتے کا نام با قاعدہ قرآن مجید میں موجود ہے وہ ''مطرت میکائیل علیہ السلام'' ﴿ ہے،جن کے ذمدرزق کی تقیم اور بارش ہے،ان دو کے علاوہ دوفرشتے اور

ہیں جن کا نام بار بار حدیثوں میں آتا ہے، ایک" حضرت عزرائیل علیہ السلام' جن کا کام روح قبض کرنا ہے، اور دوسرا'' حضرت اسرافیل علیہ السلام 'جوصور من میں لیے ہوئے قیامت کے نتظر ہیں ، بیسب فرشتے اللہ کے علم کے پابند ہیں، بیکوئی کام این طرف سے نہ کرتے ہیں، نہ کرسکتے ہیں،اللہ تعالیٰ نے ان کے اندرنا فرمانی کی صلاحیت بی ہیں رکھی۔ اسلام کی تعلیم ان فرشتوں کے سلسلہ میں یہی ہے کہان کومعصوم سمجھا جائے، البتدان کی معصومیت اختیاری نہیں، بلکہ اضطراری ہے، بیتم اللی ہے بال برابرسرتانی ہیں کر سکتے ، دنیا کی قویس فرشتوں کے سلسلہ میں بھی مرای کا شکار ہوتیں، بہت سول نے ان کوخدائی میں شریک سمجھ لیا، مشرکین مکہنے ان کوخدا کی بیٹیاں بنایا ،اللہ تعالیٰ ان کوعار دلاتے ہوئے فرما تاہے، کہ خودتو بیٹی کو باعث ننگ بیجھتے ہیں ،اورخداکے کیےان کو بیٹیاں بى كليس، ارشا و موتاب ﴿ أَلِرَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونِ أَمُ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمُ شَاهِدُونَ ١٦ أَلَا إِنَّهُم مِّنُ إِفَكِهِمُ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللُّهُ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ١٦ أَصُطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيُنَ ١٦ مَا لَكُمُ (الصافات: ١٤٩ – ١٥٤) كَيُفَ تَحُكُمُونَ (ان کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اوران کے لیے بیٹے ہیں، یا ہم نے فرشتوں کوعورت بنایا اور وہ دیکھ رہے تھے، اچھی طرح سن لووہ جی

میں گڑھ کڑھ کر کہتے ہیں، کہ اللہ کے یہاں اولا دہوئی اور یقیناً وہ جمویے ہی ہیں، کیااس نے بیٹوں کی بہنسیت بیٹیاں اختیار کیں ہمہیں ہوا کیا ہےتم کیے نیلے کرتے ہو) ايك جَكْفِر ما ما ﴿ أَفَ أَصُ فَ اكُمُ رَبُّكُم بِ الْبَنِينَ وَاتَّعَذَ مِنَ الْمَلاَثِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَوُلًا عَظِيُما ﴾ (بني اسرائيل . ٤) ( پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹے چن کردیئے اور خود فرشتوں 🖁 کو بیٹیاں بنالیا؟!یقیناتم بہت بردی بات کہتے ہو) مريدِقر مايا ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَاثِكَةَ الَّذِينَ هُمُ عِبَادُ الرَّحُمَنِ إِنَاثًا ﴿ أَشْهِدُوا خَلُقَهُم ﴾ ﴿ أَشْهِدُوا خَلُقَهُم ﴾ ﴿ (اه، أنهما) (زخرف: ۹) (ادرانھوں نے فرشتوں کو جورمن کے بندے ہیں عور تیں قرار دیا، کیاوہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے) سورہ انبیاء میں بری صراحت کے ساتھ فرمایا حمیا ﴿ وَغَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبُحَانَهُ بَلُ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ ثَلَا يَسُبِقُونَهُ بِالْقَوُلِ وَهُم بِأَمُرِهِ يَعُمَ لُونَ الْآيَنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلُفَهُمُ وَلَا وَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلُفَهُمُ وَلَا فَيُ فَعُم وَلَا فَيُعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنُ خَشُيَتِهِ مُشُفِقُونَ الْآوَمَن يَقُلُ فَي فَيْ فَيُعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنُ خَشُيَتِهِ مُشُفِقُونَ اللَّوَمَن يَقُلُ فَي فَي فَيْ فَي فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَحُزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَحُزِي فَي اللَّهُ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَحُزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَحُزِي اللَّهُ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَحُزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَحُزِي اللَّهُ مَن دُونِهِ فَذَلِكَ نَحُزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَحُزِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن دُونِهِ فَذَلِكَ نَحُزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَحُرِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَهُـم بِأُمُرِهِ يَعُمَلُونَ ١٨ يَعُلُمُ مَا بَيُنَ أَيُدِيْهِمُ وَمَا خَلُفَهُمُ وَلَا الطَّالِمِينَ ﴾

(اور وہ کہتے ہیں کہ رحمٰن نے بیٹا تجویز کرلیا ،اس کی ذات یا ک ہے، ہاں (وہ اس کے ) باعزت بندے ہیں، وہ اس ہے آگے بڑھ کر پولنہیں سکتے اور اس کے علم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں ،ان کے آگے بیچهے جو پچھ ہے وہ سب جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش ہیں کرسکتے مگر ہاں جس کے لیے اس کی مرضی ہو اور وہ اس کے ڈر سے کانیتے رہتے ہیں،اوران میں جو میہ کیے کہاس کے سوامیں معبود ہوں تو اس کوہم جہنم كى سزادىي سے، ہم ظالموں كوايسے بى سزاديا كرتے ہيں) اسى طرح يبهود ونصاري اور دنيا كى بعض دوسرى قومين بھى فرشتول کے سلسلہ میں انتہاء بیندی کا شکارتھیں، اوران کوخدائی میںشریک کرتی تفیس، اسلام نے کھل کراس کی نفی کی ، اور صاف کرویا کہ بیسب اللہ کی مخلوق ہیں، بندگی صرف اس الہ واحد کی ہوگی ، ذیل کی آیتوں میں اس کی راحت ﴾ ﴿ وَلا يَا أَمُرَكُمُ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَاثِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيُأْمُرُكُم بِالْكُفُرِ بَعُدَ إِذَ أَنتُم مُسلِمُون ﴾ (آل عمران: ٨٠) (اورندوه تم سے بدیم کا کفرشتوں اور پیمبروں کورب بنالو کیاوه ہبیں مسلمان ہونے کے بعد کفر کے لیے کہے گا) ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغُنِيُ شَفَاعَتُهُمُ شَيْئاً إِلَّا مِن بَعُدِ أَن يَأْذُنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرُضَى ﴾

(اورآسانوں میں کتنے فرشتے ہیں ان کی بھی سفارش ذرا فائدہ تہیں پہنچاتی البتہ اس کے بعد ہی ( کام آسکتی ہے) کہ اللہ جس کے لیے عاہازت دیدےاور (اسسے)راضی ہوجائے) دوسری طرف یہودیوں کی طرف سے بعض فرشتوں کو متہم بھی کیا 🖁 تحمیا،اوران کومن مانی کرنے والا قرار دیا گیا،اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ﴿ مَلاَثِكْتِهِ وَرُسُلِهِ وَحِبُرِيُلَ وَمِيُكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلُكَافِرِيُنَ ﴾ (البقرة:٩٨) (جوکوئی دستمن ہوااللہ کا اوراس کے فرشتوں اوراس کے رسولوں کا اور جبرئیل اور میکائیل کا تو یقیناً اللہ بھی انکار کرنے والوں کا دسمن ہے) اسلام نے فرشتوں کے بارے میں بیمتوازن عقیدہ دیا کہسب الله کی مخلوق ہیں، اور اس کے بوری طرح فرمانبردار اور اس کی بندگی 🐇 میں ہمہ وقت مشغول رہنے والے ہیں ،سرِ مواس سے انحراف نہ کرتے ہیں، نہ کرسکتے ہیں، نہ وہ خدائی میں شریک ہیں اور نہ خدا کے نافر مان 🌯 بين، بلكه بينظام عالم بين الله ك قاصد بين، "مَلَكُ" كمعنى بى قاصد کے آتے ہیں، ملائکہ اس کی جمع ہے، ان کا کام ہی اللہ کے حکموں کو نافذ ا کرنا ہےاللہ تعالیٰ ان کو جوالقاء کرتا ہے وہ بےاختیار محکوم کی طرح اس کو 🌋

مخلوقات میں جاری کرتے ہیں۔ انسان کو الله تعالی نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایاء يهال تك كهفرشتول يرجعي اس كوفضيلت دي، اس كومبحود الملا تكه بنايا، اس 🖁 کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کی معصومیت اضطراری ہے، اس میں ان کے 🖁 ارادہ کوکوئی دخل نہیں، جب کہ انسان کی معصومیت اختیاری ہے، انبیاء ک علیہم السلام کومعصوم بنایا گیاہے،ان کےعلاوہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں ﴿ کی جاہتا ہے حفاظت فرما تا ہے، گر چونکہ اس میں انسان کے ارادہ و 🖁 اختیار کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے بیراس کی بردی فضیلت کی بات ہے وہ ﴿ غلطی کرسکتا ہے، تھوکر کھاسکتا ہے، مگر اپنی حفاظت کرتا ہے، تلطی سے اینے آپ کو بچاتا ہے، یہ چیز اس کو بلندی پر لے جاتی ہے، فرشتوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، گراس کا ہرگز پیمطلب نہیں ہے کہ ہرانسان فرشتوں سے افضل ہے، انسانوں میں جو کمل انسان ہیں، جنہوں نے ا بنی انسانیت بر بهیمیت کے داغ دھے ہیں لگائے اور اگر بھی کوئی نکتہ لگ ج بھی گیا تو فورا اس کوانہوں نے دھودیا ، بیرانسان فرشتوں سے انصل ہیں ، جن مين سرفهرست انبياء عليهم السلام بين ، اور جوانسان انسانيت كوفر اموش الله عن مين سرفهرست انبياء عليهم السلام كردے، اينے پيدا كرنے والے ہى كوبھول جائے، تو وہ جانوروں میں   $\phi$  $\omega$ (الأعراف:١٧٩) (وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے گئے گذرے ہیں) ایسے انسان تو جانوروں سے بدتر ہیں، فرشتوں سے ان کو کیا نسبت، و ه توحقیقت میں انسان کہلانے کے بھی ستحق نہیں۔

## التدكى كتابوس برايمان

محیل ایمان کے لیے میمی ضروری ہے کہ ان کتابوں کوشلیم کیا مائے، جواللہ نے نازل کی ہیں، اس کوایمان پاکتنب کہتے ہیں، بیایمان اجمالی بھی ہے، اور تفصیلی بھی ، اجمالی اس طور پر کہ اللہ تعالی نے جس نبی پر مجمی کتابیں نازل فرمائیں،ہم ان سب کتابوں کو مانتے ہیں، پھران میں الله نے جن انبیاء کا تذکرہ اس سلسلہ میں بطور خاص فرمایا ہے ان کو ماننا کہ ان سب يراللدنے كتابيں نازل كى بيں، الله تعالى ارشادفر ما تا ہے ﴿ فُلِلَ آمَنَّا باللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعُقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُونَ مِن رَّبِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمُ وَنَحُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴾ (آل عمران ٨٤) (آب كهدويجيكهم الله يرايمان ركهت بين اوراس برجومم برنازل كيا كيااوراس يرجوابرابيم والمعيل اوراتطق ويعقوب اوران كي اولا ديرا تارا عمیا اور جوموی اورعیسی اور دوسرے نبیول کوان کے رب کی جانب سے دیا

اللہ علیہ ہم ان میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اس (اللہ) کے فرماں ﴿ ﴿ بردار ہیں)۔

سوره بقره بلى تمام امت كوخطاب كرك به بات فرمائى كى الله ومَا أُنزِلَ إِلَى إِبُرَاهِيمَ فَلَى اللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اللهِ إِبُرَاهِيمَ فَلَى وَالْسُمَاطِ وَمَا أُوزِلَ إِلَى إِبُرَاهِيمَ فَلَى وَالْسُمَاطِ وَمَا أُوتِى مُوسَى فَي وَعِيسَى وَمَا أُوتِى النَّبِيُّ ونَ مِن رَّبِهِمُ لاَ نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنُهُمُ فَي وَمَا أُوتِى النَّبِيثُونَ مِن رَّبِهِمُ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنُهُمُ فَي وَنَحُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴾ (البقره ١٣٦٥)

(تم کہہدو کہ ہم اللہ پرایمان رکھتے ہیں اوراس پر جوہم پراتارا گیا اور اس پر جوابراہیم و استعمل اور استحق و یعقوب اور اولا د ( یعقوب) پر اتارا گیا اور جوموی وعیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کوان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اس کفر ماں بردار ہیں)

سوره نساء مين ايمان لانے كے هم كے ساتھ الكاركوكفر قرارديا فلا كيا ہے ہوئيا آيگها الّذِينَ آمَنُواُ آمِنُواُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي فَلَو اَلْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ فَنَزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ فَنَزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ فَرَسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ فومَلاً يَعِيدًا ﴾ فومَلاً يَعِيدًا ﴾ فومَلاً يَعِيدًا ﴾ فومَلاً يَعِيدًا ﴾ في الساء ١٣٦)

(اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جواس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جواس نے پہلے اتاری یقین پیدا کر واور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں ، اس کی کتابوں ، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کونہ مانا وہ دور جا بھٹکا)

نام کی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں چار کتابوں کا تذکرہ ہے، قرآن مجید کے علاوہ ''تورات' جوموی علیہ السلام پراتری ''زبور' جوحفرت میں اور ' انجیل' جوحفرت میں علیہ السلام پراتاری گئی، ان کے علاوہ ''صحف ابراجیم'' کا بھی تذکرہ ہے، اور ایک جگہ تورات کو صحف موی بھی کہا گیا ہے، اس کے علاوہ اجمالی طور پر'' صحف اولی " ( گذشتہ صحفے ) اور "زبر الاولین " ( پہلول کی کتابیں ) کا بھی تذکرہ ہے۔

(اورٹھیک ٹھیک ہم نے اسے اتارا ہے اورٹھیک ٹھیک ہی وہ اتر انجھی الله في دونول باتيس ارشاد فرمادي، پهرتيسري بات جس كا یقین ضروری ہے وہ بیہ ہے کہ تنہا ہیدوہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ وارى الله في خود لى ب، ارشاد موتاب ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ﴿ ررو (الحجر:٩) ﴿ ﴿ لَحَافِظُونِ ﴾ (ہم ہی نے اس نصیحت (نامہ) کوا تارا ہےاور یقیناً ہم ہی اس 🖁 کی حفاظت کرنے والے ہیں) اسی کتاب کے علاوہ دنیا میں کوئی الیی نہیں ہے،جس کے ماننے والوں کو بیدوئی ہو کہ بیہ کتاب یوری طرح محفوظ ہے، ہر کتاب بدل چکی ﴿ اورانسانی ہاتھوں نے بے در دی کے ساتھ ان پر جراحی کاعمل کیا ،اورا پینے 🕷 اینے قہم اور ضرور توں کے اعتبار سے ان میں تبدیلیاں کرتے رہے، اور 🔮 پ کوئی کتاب الی نہیں ہے جواس زبان میں موجود ہوجس زبان میں اس کوالله کی طرف سے اتارا گیا، وہ صرف اور صرف قر آن مجید کی خصوصیت ﷺ ہے کہاس کوعربی زبان میں جس طرح اتارا گیا تھاوہ ای طرح سے محفوظ ﴾ ہے،اور قیامت تک محفوظ رہے گی،اگروہ بدلے گی تو دنیا ہی ندرہے گی، ﴾ اورسب بچھ بدل جائے گاء اللہ تعالی فرما تاہے ﴿إِنَّ عَلَيْنَا حَهُمَعَهُ

﴾ وَقُرُآنَهُ ثَهُ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُآنَه ثَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه ﴾ ﴿ وَقُرُآنَهُ ثَهُ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُآنَه ثَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه ﴾ ﴿ القيامة ٧١ - ١٩)

(اس کو محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے ، پھر جب ہم (جبرئیل کی زبانی)اس کو پڑھیں تو آپاس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ رہیں، پھراس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے)

مريدارشاوم ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيُز اللَّا يَأْتِيُهِ الْبَاطِلُ مِن بَيُنِ يَدَيُهِ وَلَا مِنُ خَلُفِهِ تَنزِيُلٌ مِّنُ حَكِيمٍ حَمِيد﴾

(حم السجده ١٤ – ٤٤)

(اور وہ تو ایک بلند مرتبہ کتاب ہے، اس پر جموث کا گزر نہیں سامنے سے نہ چیچے ہے، اس ذات کی طرف سے اتاری گئی ہے جو حکمت رکھنے والی قابل ستائش ہے)

ایک مسلمان کے لیے جن چیزوں پرایمان ضروری ہے ان میں اللہ کی کتابوں پرایمان لانا ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید کے بارے میں تنین باتوں کا یقین کرنا اور اس کوشلیم کرنا ایک بید کہ وہ اللہ کی طرف سے آخری نبی حضرت مجمد میں گرا تارا گئی، دوسر سے بید کہ تھیک ٹھیک اس طرح المارا گئی، دوسر سے بید کہ قیامت تک اس میں کوئی تحریف انہیں ہو گئی ، وہ جس طرح انزا ہے ای طرح قیامت تک اس میں کوئی تحریف خبیں ہو گئی۔

<del>ൟൟൟൟൟൟൟ</del>ൟൟൟൟൟൟൟൟൟൟൟൟൟൟൟൟൟ

# رسولول برايمان

رسالت کے معنی بھیجنے کے ہیں اور اصطلاح میں رسالت پینمبروں کے بھیروں کے بھیج جانے کو کہتے ہیں، اس کا میہ ہرگز مطلب نہیں کہ پینمبروں کوآسان کے بھیج جانے کو کہتے ہیں، اس کا میہ ہرگز مطلب نہیں کہ پینمبروں کوآسان کے اتارا گیا ہے، اللّٰد کا نظام مید ہا ہے کہ اس نے انسانوں ہی میں سے کسی کسی کا اس کا م کے لیے انتخاب فر مایا ہے اور عام طور پر جس قوم کی اسلاح مقصود ہوئی، اسی قوم میں سے کسی کا انتخاب ہوا اور نبوت کے لیے اصلاح مقصود ہوئی، اسی قوم میں سے کسی کا انتخاب ہوا اور نبوت کے لیے گئی اسلاح مقصود ہوئی، اسی قوم میں سے کسی کا انتخاب ہوا اور نبوت کے لیے گئی اسلاح مقصود ہوئی، اسی قوم میں سے کسی کا انتخاب ہوا اور نبوت کے لیے گئی اسلاح مقصود ہوئی، اسی قوم میں سے کسی کا انتخاب ہوا اور نبوت ے مقصود ہوئی، ای توم میں سے کا انتخاب ہوا اور نبوت نے بیے فیے اس کو چن لیا، قرآن مجید میں اس کا جا بجاذ کر ملتا ہے کہ اللہ تعالی کی استخاب ای قوم میں سے فر مایا جس قوم میں نبی کو بھیجنا تھا۔

ہرز مانے میں اور ہرقوم میں نبی آئے، اللہ نے فر مایا: ﴿وَ إِن مِّنْ لَهُ وَ اِن مِّنْ لَهُ وَ اِن مِنْ لَكُو اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ نے نبی کاانتخاب اس قوم میں سے فرمایا جس قوم میں نبی کو بھیجنا تھا۔ أُمَّةِ إِلَّا حَلَا فِيُهَا نَذِيرٌ ﴾ تك كەاللەتغالى نے آخرى پغيبر مداللاكونجيج ديا،ان تمام پغيبروں كے

سليلے میں بیعقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ بیسب اللہ کے بھیج ہوئے بندے بتضيجن كوالله نے منتخب فرمایا اور اپنا پسندیدہ بنایا، بیرسب معصوم ہیں اور وی کہتے اور کرتے ہیں جوان کواللہ کی طرف ہے تھم ماتا ہے، بیاحکا مات 🌡 ان کے پاس عام طور برفرشتوں کے سردار حضرت جرئیل ذریعہ سے آتے ہیں اور بہت ی باتنی اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے دل میں ڈال ویتا ہے یا ان کوخواب کے ذرایعہ سے بتاتا ہے، ان میں سے متعدد رسولوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان سب کو نی /رسول فی ماننا ضروری ہے، جوان کورسول نہ مانے وہ مسلمان تبیں، ان میں یا چکے اوالعزم پیٹیبر ہیں: (۱)حضرت نوح علیہ السلام، (۲)حضرت ابراہیم عليهالسلام، (٣) حفرت موى عليهالسلام، (٧٧) حفرت عيسى عليهالسلام اور (۵) سيدنا حضرت محمد رسول الله مليانلاء -

سوره بقره كا خير من الله كرسول سيالله اورائل ايمان ك بارك من قال المان ك بارك من قال كالم المان ك بارك من قال كالم المان كالم المان كالم من ربع المان كالم المان كالم المان كالم المان كالم المان كالم المان كالم المن بالله و مكا في كتب و كتب و رسله لا نُعَرَّق بَيْنَ الله و مَلا في كتب و كتب و من رسله و قائد المن من المنا عنه المنا كالمنا المنا كالمنا كالمن كالمنا كال

(جو کچھ رسول پران کے رب کی طرف سے اتارا کیا رسول بھی اس پر

<del>ॏॳॳॼख़ख़ख़ख़ख़ख़ख़ढ़ढ़ढ़ढ़ढ़</del>ढ़ॗॗ

ایمان لائے اور مسلمان بھی ،سب کے سب اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں میں فرشتوں پر ،ہم اس کے رسولوں میں (ایمان کے اعتبار سے) فرق نہیں کرتے اور انھوں نے کہا ہم نے سااور اطاعت کی ،اے ہمارے رہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ،ی طرف لوٹنا ہے)

اس میں بات صاف کردی گئی کہ ایمان لانے کے سلسلہ میں کسی مجھی نبی یا رسول کے بارے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ایمان کی شرائط میں سے ہے، البتة ان میں فرق مراتب ہے، الله نے ان میں بعض کو بعض پر بردی فضیلت عطافر مائی ہے، ارشاور بانی ہے ویلئ الرسُلُ فَضَّلُنَا بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضِ مِّنَهُم مَّنَ مَلَّمُ اللّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمُ دَرَجَاتِ ﴾ (البقرة: ۲۵۳)

ربیروہ رسول ہیں جن میں بعض کوہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فر مایا اور بعضوں کے درجات بردھائے)

### <u>عقيدهٔ رسالت</u>

 ﷺ چکا، اب کسی پر وحی نہیں آسکتی، اگر کوئی بید دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آتی چکا، اب کسی پر وحی نہیں آسکتی، اگر کوئی بید دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آتی چہ یا اس کا الہام وحی کے درجہ کا ہے اور اس کی انتاع ضروری ہے تو وہ چموٹا اور گمراہ کرنے والا ہے۔

آ شخصنور معلق کے بارے میں مندرجہ ذیل عقائد رکھنا مسلمان مونے کے لیے ضروری ہے اور بیسب با تیں عقیدہ رسالت میں شامل ہیں،ان کے بغیررسالت کاعقیدہ درست اور کمل نہیں ہوسکتا۔

## الله کے بندے اور رسول

(۱) آنحضور ملاطماللہ کے بندے ہیں۔

(۲) اور الله کے رسول ہیں۔ خود حضور میل الله ناس کی صراحت اور تاکید فرمائی ہے: "إنسا أنا عبد الله و رسوله فقولوا عبد الله و رسوله فقولوا عبد الله و رسوله " راحمد: ۳۹۷، بخاری: ۳۲۲۱) (یقینا شر) الله کابنده اور رسول ہوں، تو تم مانو اور کہو کہ الله کے بندے اور رسول ہیں)، شخضرت میل الله کے لیے معراج کے موقع پر الله تعالی نے جولفظ استعال فرمایا، وہ عبد کا ہے، ارشاوہ وتا ہے: ﴿ سُبُحَانَ الَّذِي أَسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الله قَصَى ﴾ (بنی اسرائیل: ۱) من المسجدِ الله قصی ﴾ (بنی اسرائیل: ۱) روہ ذات پاک ہے، جوراتوں رات کی اپنی اسرائیل: ۱) (وہ ذات پاک ہے، جوراتوں رات کی اپنی بندے کو مجد

اس کے علاوہ بھی متعدد جگہ آنخصور میں اللہ کے لیے قرآن مجید میں اللہ عبد کا لفظ استعال ہوا ، ایک جگہ ارشاد ہوا ﴿ فَا أَوْ حَسَى إِلَى عَبُدِهِ مَا ﴿ عَبِدِ کَالْفِظ استعال ہوا ، ایک جگہ ارشاد ہوا ﴿ فَا أَوْ حَسَى إِلَى عَبُدِهِ مَا ﴾ ﴿ أَوُ حَى ﴾ (النحم: ١٠) 🖠 (پھراللہ نے اپنے بندہ پر جووی کرنی تھی وہ اس نے کی) ووسرى جكرار شاو ب ﴿ وَأَنَّهُ لَـمًّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُوا ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾ (الجن:١٩) (ادریه که جب الله کابنده کھڑا ہوکراس کو پکارتا ہے تو وہ اس پر تھٹھ ﴿ كَالْمُ مُلَّا لِينَ بِينَ ) الكِ جَكْفِر ما يا ﴿ وَإِن كُنتُ مُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا زَزَّ لُنَا ﴿ عَلَى عَبُدِنَا ﴾ (البقرة:٢٣) (اوراگرتم اس چیز کے بارے میں ذرابھی شبہ میں ہوجس کوہم نے اینبندے براتاراہ) رسالت ہے پہلےعبودیت کا ذکرخودحضور میں لائل نے اس لیے فر مایا که بندگی جتنی ممل ہوگی انسان اتنا ہی کامل ہوگا، آپ میرانش کو جو کمال بندگی حاصل تھا وہ کسی کو نہ حاصل ہوا اور نہ ہو <u>سکے گ</u>ا، اسی لیے جومقام و 🖁 مرتبه بالمسلاكوحاصل ہو وكسى كونه حاصل ہوااور نه ہوسكے گا۔ (۳) آپ میلانس الرسلین ہیں، تمام رسولوں کے سر دار وامام 🎇

مين ايك تي عديث من خود آنخضور ميرالا في ارشاد فرمايا مين انسا سيد ولد آدم يوم القيامة و أول من ينشق عنه القبر و أول شافع و أول مشفع" (١)

(میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں اور سب سے پہلے قبر سے مجھے ہی نکالا جائے گا اور سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی)۔

ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی)۔

ایک روایت میں ارشاد ہے ''آنا سید الناس یوم القیامة''(۲)

در میں قیامت کے دن تمام اوگوں کا سردار ہوں گا''۔

در میں قیامت کے دن تمام اوگوں کا سردار ہوں گا''۔

البنة كنز العمال كى روايت ميس بيالفاظ بهى ملتة بين "أنسا سيد

المرسلين اذا بعثوا"(٣)

ودمیں قیامت کے دن تمام نبیوں کاسردار ہوں گا"۔

سب <u>سے بڑھ کرالٹد کے محبوب</u>

(٣) كل جهانوں من آنخضور من الله الله كوسب سے برو هرمجوب بيں، كى كوبھى بيمقام محبت حاصل نہيں جواللہ نے آپ كوعطا فرمايا ہے، حديث ميں آيا ہے: ايك مرتبہ حضرات انبياء عليهم السلام كى انتيازى صفات كاذكر آيا تو آنخضور من الله اخير ميں فرمايا" وأنا حبيب الله

(۱) صحيح البخاري: ۷۹، (۲) مسلم: ۵۰۱، (۳) كنز العمال: ۳۲۰٤۳

ولا فحر، أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فحر، وأنا أول أشافع وأول مشفع يبوم القيامة ولا فحر، وأنا أول من يحرك حلق الحنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولافخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر"(١) (اور میں اللہ کامحبوب ہوں ، اور قیامت کے دن لوائے حمد میر ہے ہی یاس ہوگا، اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت ہی سب سے پہلے قبول ہوگی ، آور میں ہی سب سے پہلے جنت کا در دازہ تھلوا ؤں گا، تو وہ میرے لیے کھولا جائے گا، تو میں اس میں داخل ہوں گا،اورمیرےساتھ فقراءموننین داخل ہوں گے،اور مجھے ہی اولین وآخرین میں سب سے بڑھ کرعزت ملی ہے، اور میں پیسب بطور فخر کے نہیں کہتا بلکہ رہ ایک حقیقت کا اظہار ہے) مقام محبت خاص کے ساتھ اللہ نے آپ کو مقام خلت بھی عطا فرمايا، ايك صريت من آتا ب"إن الله تعالى قد اتحذني حليلا ﴿ كما اتخذ إبراهيم خليلًا " (٢) (جس طرح الله نے ابراہیم علیہ السلام کوحلیل بنایا اسی طرح مجھے تجمی خلیل بنایا)اس طرح اللہ نے آنحضور میں اللہ کو مقام خلت عطافر مایا، جوحضرت ابراہیم کوعطا کیا گیا تھا، وراس کے ساتھ محبت خاص کا وہ مقام

جى دياجوآ ب مناتشكا امتياز ہے۔ (۵) آب ملطلا خاتم النبين بين، سلسلة نبوت كوآب ملطلا بر ممل كرديا ميا، اب كوئى نبي آنے والأجيس ب، الله فرما تا ہے: ﴿ وَلَكِن (الأحزاب:٤٠) رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (البنة آپ ملالا الله كرسول اورآخرى نبي بين)، حديث يحي ميل آب مداللم في الشاوفرمايا:"إن لى أسماء أنا محمد و أنا احمد و أنا الماحي يمحو الله بي الكفر و أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي و أنا العاقب و العاقب الذي ليس بعده أحد"(١) (میرے بہت سے نام ہیں، میں محد ہوں، میں احد ہوں، اور میں ماحی ہوں، اللہ تعالی میرے ذریعہ كفر كومٹاتا ہے، اور میں حاشر ہول میرے (نقش) قدم بہلوگ جمع ہوتے ہیں اور میں عاقب ہوں ایسا عاقب كراب مير ب بعد كوئي نبير) تمام جہانوں کے رسول (۲) آپ میرالا کی بعثت تمام انسانوں اور جنانوں کے لیے ہے،

الله تعالى ارشاد فرما تا ب ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لَّلْنَّاسِ بَشِيُراً ﴿ وَنَذِيراً ﴾ (سیا:۲۸) (اورہم نے آپ کوتمام ہی لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبر دارکرنے والا بنا کر بھیجاہے) ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيُعاً ﴾ (الاعراف:١٥٨) ( كهدد يجيح كها ب لوكوا مين تم سب كي طرف اس الله كالبيغير مول ) ﴿ وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا الْقُرُآنُ لَأَنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ﴾ (الانعام: ١٩) (اوراس قرآن کی وحی مجھ پراس لیے کی گئی تا کہاس کے ذریعیہ میں تہمیں اورجس تک یہ پہنچ اسے خبر دار کروں) ایک حدیث میں آنحضور مداللہ نے ارشا دفر مایا: ''کسان السنبی يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة" (١) (نبی این قوم کی طرف بھیجا جاتا تھااور مجھے تمام لوگوں کے لیے بھیجا گيا)۔ ووسرى مديث مين تاب: "و الذي نفس محمد بيده، لا (۱)بخاري:٣٢٨

<del>ૹૹૹૹૹૹૹૹૹૹૹૹૹૹ</del>ૹૹૹૹૹૹૹૹ

یسمع بی أحد من هذه الأمة بهودی و لا نصرانی، ثم یموتوا و لم یؤمن بالذی ارسلت به، إلا کان من اصحاب النار" (۱)

(ال ذات کی شم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، میری اس امت میں سے کوئی بھی شخص میرے بارے میں سنے چاہوہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، پھروہ اس پرایمان نہ لائے جو میں لے کرآیا ہوں اور اس حال میں مرجائے تو وہ جہنیوں میں سے ہوگا)۔

آ شخصور میلالا کا دائر و صرف انسانوں اور جنانوں تک ہی محدود بین ہے اللہ تعالی میں محدود بین ہے اللہ تعالی میں محدود بین ہے اللہ تعالی میں محدود بین ہے اللہ آپ تمام جہانوں کے بی بین اس لیے اللہ تعالی فرما تا ہے ہو ما اُر سلناك الا رحمة للعالمین کی (الانبیاء: ۱۰۷) (اور جم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے)

سب کےمطاع

(2) آنحضور میلانی واجب الاطاعت بین، آپ میلانی کی اطاعت بین، آپ میلانی کی اطاعت کولازم سمجھنا ایمان بالرسالة کا اہم حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان بیس ہوسکتا جب تک آپ کی پیروی کوضروری نہ سمجھے، یہاں بیاب بیات صاف کردینا بھی ضروری ہے کہ آپ میلانی کی اطاعت کوضروری سمجھنا بیاب کا جزء ہے اور اس کا تعلق عقیدہ سے ہے اور اگر کوئی اس کو سمجھنا بیابیان کا جزء ہے اور اس کا تعلق عقیدہ سے ہے اور اگر کوئی اس کو

(۱) مسلم: ۲۰۶

﴾ تہیں مانتا تو وہ ایمان سے باہر ہے اور اگر کوئی عقیدہ کے اعتبار سے اطاعت کوضروری توسمجھتا ہے کیکن عمل میں کوتا ہی اورغفلت ہوجاتی ہے تو و هخف کا فرنہیں ہوگا ، فاسق و گنہگا رکہلا ہے گا۔ قرآن مجید میں بیسیوں جگہ آپ میں لائل کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کوعین ایمان قرار دیا گیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے: ﴿فَلاَ ﴿ وَرَبُّكَ لَا يُـوُمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَحَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَحدُواُ فِيُ أَنفُسِهِمُ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيُتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيُماً ﴾ (النساء:٦٥) (بس نہیں آپ کے رب کی قتم! وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتے، جب تک وہ اپنے جھکڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنالیں پھرآپ کے فیصلہ براینے جی میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور پوری طرح مرتشکیم خم کردیں) ايك اورجك ارثاد ب ﴿ وَأُطِينُعُ واُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيُنَ﴾ (الانفال:١) (الله اوراس کے رسول کا حکم مانواگرتم واقعی ایمان والے ہو) اَيك جَكَهُ فَرِمَا يَا ﴿ قُلِلُ أَطِيبُ عُواُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوُاْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ (آل عمران:۳۲) ( آپ کہدد بیجیے کہ اللہ اور رسول کی بات مانو پھرا گروہ منھ پھیرلیں ﴿

تواللدا تكاركرنے والول كويسند ميں فرماتا)، صاف صاف اس آيت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا اور منہ پھیرتا ہے تو وہ کا فرہے، ایک جكه خالفت كرنے والول كو تخت انجام سے درايا كما ہے: ﴿ وَمَن يُشَاقِق إللة ورَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الانفال:١٣)

(اور جوكوكى الله اوراس كرسول سے دستنى مول ليتا ہے تو بلاشبہ

الله سخت سزادینے والاہے)۔

الله تعالی نے قرآن مجید میں بیجی مراحت فرمادی که رسول کی اطاعت الله کی اطاعت ہے، اگر قرآن مجید میں کوئی تھم ظاہری طور پر نظر 🖁 نة ربامواور آب ميلانون في ول بات فرما كى موتووه الله بى كى طرف س مجمی جائے گی اور اس کو مانتا ضروری ہے، الله فرما تا ہے: ﴿ مِّسنُ يُسطِعِ الرُّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ٨٠)

(جس نے رسول کی اطاعت کی تواس نے اللہ کی اطاعت کی )۔

(٨) آنخضور مليلا بشريس، قرآن مجيد ميس كئ جكه اس كي صراحت ہے، سورہ کہف کی آخری آیت میں ارشادے: ﴿ قُلْ إِنَّا أَنَا ﴿ بَشَرٌّ مُّثُلُّكُمُ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ (الكهف:١١٠) ( کہددیجیے کہ میں تو تمہارے جبیاا بک انسان ہوں ،میرے یاں ک

بدوی آنی ہے کہ تمہارامعبود مرف ایک معبود ہے) سورهم مجده من بهي الفاظ بين ﴿ قُلُ إِنَّ مَا أَنَا بَشَرٌ مُّثُلُكُمُ يُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدُ ﴾ (حم سجده:۲) ( کہہ دیجیے یقیناً میں تو تمہارے جبیاا یک انسان ہوں (میرے یاس بیوجی آتی ہے کہتمہارامعبودتو صرف ایک معبود ہے)۔ آنحضور ملاللا کے بارے میں مشرکین مکہ کواعتر اض ہوا کہ یہ کیسے رسول ہیں؟! ان کے اندر تو وہی صفات اور وہی تقاضے ہیں جو ایک انسان میں ہوتے ہیں، قرآن مجید نے ان کا بیاعتراض تقل کیا ہے، ارشاد بوتاب ﴿ وَقَالُوا مَال هَذَا الرَّسُول يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِي فِيُ الْأَسُوَاقِ لَوُلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً ﴾ (الفرقان:٧) (اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہیں؟! کھانا کھاتے ہیں اور ﴿ بازاروں میں جلتے پھرتے ہیں، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں اتار دیا گیا کہوہ ان کے ساتھ ڈرانے کورہتا)۔ مجرآ کے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، ارشادر بانی ہے ﴿وَمــــــ أَرُسَلُنَا قَبُلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيُنَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمُشُونَ ﴿ فِي الْأُسُوَاقِ ﴾ (الفرقان: ۲۰)

(اورآپ سے پہلے ہم نے جورسول بیمجے وہ سب کھاٹا کھاتے اور بازاروں میں جلتے پھرتے ہی ہتنے )۔

سورہ فی اسرائیل میں اور وضاحت کے ساتھ کی بات کی گئ ہے، پہلے مشرکین کہ کے مطالبات کابیان ہے، قرآن مجیدان کوقل کردہا ہے: ﴿وَقَالُوا لَن نُومِنَ لَكَ حَنَّى تَفُحُر لَنَا مِنَ الْاَرُضِ یَنبُوعا ہُا اُو تَکُونَ لَكَ حَنَّةٌ مِّن نَّحِیُلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَعَّرَ الْاَنْهَارَ خِلالَهَا تَفُحِیُرا ہُلا اَو تُسُقِطُ السَّمَاء كُمَا زَعَمُتَ عَلَیْنَا كِسَفاً اَو تَاتِي بِاللّهِ وَالْمَلاَ فِكَةِ قَبِیلًا ہُلا اَو یَکُونَ لَكَ بَیْتٌ مِّن زُحُونِ اَو تَاتِی بِاللّهِ وَالْمَلاَ فِکَةِ قَبِیلًا ہُلا اَو یَکُونَ لَكَ بَیْتُ مِّن زُحُونِ اَو تَرُقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُومِنَ لِرُقِیكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَیْنَا كِتَاباً اَوْ تَرُقَى فِی السَّمَاء وَلَن نُومِنَ لِرُقِیكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَیْنَا كِتَاباً (بنی اسرائیل: ۲۰ – ۲۲)

(اوروہ بولے کہ ہم تواس وقت تک آپ کو مانے والے ہیں جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کردیں ہلایا آپ کے لیے مجور اور انگور کا باغ ہو پھر آپ اس کے نظرے ترادی کا لاری اللہ کہ یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے آپ ہم پر آسان کے کلائے کرادیں یا اللہ کواور فرشتوں کو نگا ہوں کے سامنے لے آئیں ہلایا سونے کا آپ کا کوئی گھر ہویا آپ آسان پر چڑھ جا ئیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کو بھی اس وقت تک نہ مانیں مے جب تک آپ کوئی ایس کتاب لے کرنہ اس وقت تک نہ مانیں مے جب تک آپ کوئی ایس کتاب لے کرنہ

اتریں جس کوہم پڑھیکیں) پھرای آیت کے آخر میں آنحضور میلائلا سے کہلوایا جارہا ہے: ﴿ قُلُ سُبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَراً رَّسُولًا ﴾ (بنی اسرائیل:۹۳) ( فرمادیجیے!میرے رب کی ذات یاک ہے، میں کیا ہوں- ایک انسان ہوں جے رسول بنایا کمیاہے)۔ مجرالله تعالى خودارشا وفرمات بي كه ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤُمِنُوا إِذْ جَاء هُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَّسُولًا ﴾ (بنی اسرائیل:۴۹) ٌ (اورلوگول کے یاس ہدایت آجانے کے بعد مان کینے سے صرف يمي چيز مانع بنتي ہے كہ وہ كہتے ہيں كەكىيااللہ نے انسان كورسول بنا ديا؟!) ﴿ پھراللہ تعالیٰ نے خود ہی ہیجی بات صاف کردی کہ رسول اگر فرشتوں کی ہدایت کے لیے آتا تو یقینآفرشتہ ہوتا لیکن یہ رسول تو 🖁 انسانوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے، تواسکوفرشتہ کیے بنایا جاتا، ارشادہوتا - : ﴿ قُل لُّو كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلآ ثِكَةٌ يَمُشُونَ مُطُمَّقِنَيُنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴾ (بنی اسرائیل:۹۰) (آب كهدد يجيك كاكرز مين ميل فرشتے ہوتے جوآرام سے چل پھر

اس کے اللہ جل شانہ نے آپ میلالا کو بشر بنایا تا کہ آپ میلالا کی ا ذات تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہو، یہ اسوؤ حسنہ کا ملہ ہے جو تنہا نجات کا راستہ ہے۔

روحرسها

عصمت

(۹) نبوت اور رسالت کی سب سے اہم خصوصیت اسلام نے یہ قرار دی کہ نبی و رسول مناہوں سے پاک اور برائیوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، اس کے نزدیک بیتمام انبیاء و مرسلین کا مشترک وصف ہے، کیونکہ گناہ گار گناہ گاروں کی رہنمائی کا مستحق نہیں اور اندھا اند سے کوراہ نہیں دکھا سکتا، اسی بناء پرمحدرسول اللہ میلی کی وی تعلیم نے فدا کے تمام معصوموں کی عظمت وجلالت دنیا میں قائم کی ۔ (۱) خدا کے تمام معصوموں کی عظمت وجلالت دنیا میں قائم کی ۔ (۱) میرة النبی من رچارم: ۳۳۵، منبع جدید، دارا معتقین

تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ میلاللہ ہیں،آپ کی بعثت تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے، آپ منزلا کے بارے میں معصوم ہونے کاعقیدہ رکھناعقیدہ رسالت کا اہم ترین جزءہے،جس کے بغیرایمان معتبر ہی نہیں۔ ہرنبی یقیناً انسانوں ہی میں آیا ہے، اور آنحضور میلالانجمی بشر ہی ہیں ، کیکن انسانوں سے بلند و پاک اور معصوم ، ایک طرف آپ مدالاً کھاتے پیتے ہیں،آپ میں لا نے شادیاں فرمائی ہیں،انسائی خصوصیات ﴿ اور تقاضے آپ میلالا کی زندگی میں نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف اپنی ﴿ روحانیت،معھومیت اورخصوصیات نبوت کے اعتبار سے انسانوں سے بلندري المخصوصيات سي كوحاصل نبيس موسكتين \_ اسلام کی بیدوہ معتدل تعلیم ہے، جس نے رسول کو نہ خدا، نہ دیوتا، نہ 🐇 فرشته، نه خدا کا بیٹا قرار دیا، اور نه عام انسانوں جبیبا انسان قرار دیا، بلکه انسانوں میں ایک ایبا انسان قرار دیا جس کی روحانیت و اخلاق کی سطح ی سے بہت بلند ہوتی ہے اور وہ عام انسانوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ استے بہت بلند ہوتی ہے اور وہ عام انسانوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ استحضور مدالا کے بارے میں ان عقائد کا رکھنا ہر ایمان والے انسانوں سے بہت بلندہوتی ہےاوروہ عام انسانوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ کے لیے لازم ہے، اور اس کا تقاضہ بیہ ہے کہ آپ میراللہ کی عظمت بھی دل ﴿ ی سب سے بڑھ کر ہو، اور محبت بھی سب سے بڑھ کر ہو، اس کوا بمان کی

(ني كامومنول بران كى جانول سے زیادہ ق ہے) اور آنخضور ملالا اللہ من والدہ فرمایا"لا یؤمن أحد كم حتى أكون أحب اليه من والدہ

وولده والناس أحمعين"(١)

#### شفاعت

شفاعت ایک عظیم تفد ہے، جواللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مجبوب اور آخری نی حفرت محمد مبداللہ کے ذریعہ سے آپ مبداللہ کی امت کوعطا فرمایا ہے، اس کے ذریعہ سے نہ جانے گئی بڑی تعداد میں وہ لوگ جہنم سے چھٹکا راپا کمیں گے جواس کے ستی ہو چکے تھے، مگراس کے بارے میں چند وضاحتیں ضروری ہیں اس لیے کہ آج اس کا بہت غلط تصور امت میں پیدا ہوگیا ہے، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول میداللہ اللہ چاہے یا نہ چاہ مت کو بخشوا ہی لیس کے، اور ایک طبقہ یہاں تک کہنے لگا ہے کہ نہ چاہ سے استحاری: ۱ (ا) صحیح البخاری: ۱ (ا) صحیح البخاری: ۱ (ا

مجه كرويانه كروالله كرسول ملاكل سعمت ركفورية بخشش كيكافي ہے، پیغالص مشر کا نہ تصور ہے،اول تو جولوگ پیر کہتے ہیں وہ محبت کا صرف نام لیتے ہیں، محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی، ورنہ حقیقت میں محبت كرف والامحبوب كى بات بهى مانتا ب، الله كرسول مدالل في مانتا ب، الله "من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الحنة" (١) (جومیری سنت کا احیاء کرے گا، وہ مجھے جا ہے گا،اور جو مجھے جا ہے گاتووہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا) اس طرح آب مدالله نے ایک تھر مامیٹردے دیااس سے ہرمومن آپ ملزالا سےمحبت کوجانچ سکتا ہے۔ دوسرے سے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر شفاعت کی وضاحت کردی گئی ہے، کہ کوئی بھی شفاعت اپنے اختیار ہے نہیں کرسکتا، ﴿ جوبھی کرے گاوہ اللہ کے حکم اور اس کی اجازت ہی ہے سفارش کر سکے گا، الله فرما تا ب ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذُنِهِ ﴾ (البقرة:٥٥٢) ( کون ہے جو بغیراس کی اجازت کے اس کے باس سفارش ( 2) ا)سنور التومذي ۲۸۹٤

وو*سرى جَكُدارشا وحِيهِ ﴿ وَ لَا يَشَفَعُ* وَنَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم (الأنبياء:٢٨) (اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر ہاں جس کے لیے اس کی مرضی ہواوروہ اس کے ڈرسے کا نینے رہتے ہیں) شفاعت کاتمام تق اصلاً الله بی کے یاس ہوگاارشاد ہوتا ہے ﴿فَل لُّلُّهِ الشَّفَاعَةُ حَمِيهُ عالُّهُ مُلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (الزمر:٤٤) (بتادیجے کہ ساری سفارش اللہ ہی کے افتیار میں ہے، ای کے یاس آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے پھراسی کی طرف مہیں لوٹ کر جاتا ہے) بغیراس کی اجازت کے سی کواس کے سامنے بولنے کا بھی حق نہوگا ﴿ ﴿ يَوُمَ يَفُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنُ أَذِنَ لَهُ الرحمن وقال صواباً (النبأ:٣٨) (جس دن روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں تھے، وہ بول نہ سكيس محسوائے اس كے جس كور حمن اجازت دے اور وہ تھيك بولے) الله بدشفاعت سب سے بردھ کر اینے محبوب حضرت محدرسول 🖁 الله میں لاکا کو عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن خاص طور پر آپ کی 🕌 ﴾ شفاعت عامہ سے سارے انسان فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کے ﴿

رسول میں لامیں ارشا دفر ماتے ہیں کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسی دعا دی گئی ہے 🖁 جس کوقبول ہونا ہی ہے، میں نے اپنی اس دعا کواپنی امت کے لیے چھیا ركها ب- ( ميح البخاري، كتاب التوحيد، باب في المشيئة والارادة) آنحضور مداللا کی شفاعت کے سلسلہ میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہاس کی متعددصور تیں ہوں گی ،سب سے پہلی صورت جوشفاعت عامه کی شکل میں ظاہر ہوگی ،اس کا تذکرہ احادیث سیحے میں بکثرت آیا ہے۔ وصحيح بخارى اور صحيح مسلم مين حضرت ابو هررية، حضرت السُّ بن ما لك، حضرت جابرٌ بن عبد الله، حضرت حذیفہ سے متعدد طریقول سے روایت ہے کہ آنخضرت من الله نے صحابہ کی ایک مجلس میں بیان فر مایا کہ ' قیامت کے ہول ناک میدان میں لوگوں کو ایک شفیع کی تلاش ہوگی، لوگ پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، اور کہیں گے کہ" آپ ہمارے باپ ہیں، خدانے آب کواینے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور آپ میں اپنی روح پھونگی اور فرشتوں کوآپ کے سجدہ کا تھکم دیا، خدا کے حضور میں ہاری سفارش سیجئے''، وہ جواب دیں گے کہ''میرایہ ر تبہ نہیں، میں نے خدا کی نافر مانی کی تقی، آج خدا کا وہ

ہے جو بھی نہوا تھا اور نہ ہوگا ، نسی ا اوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور کہیں مے کہ "آپ روئے زمین کے پہلے پینمبر ہیں، خدا نے آپ کوشکر گزار بندہ کا خطاب دیا ہے، آج خدا کے حضور ہاری سفارش سیجئے ، وہ کہیں کے کہ 'ہمارابدر تنبہیں ، آج خدا کا وہ غضب ہے جونہ بھی ہوا تھا اور نہ بھی ہوگا، مجھ کوایک منتجاب دعا کا موقع عنایت ہوا تھا، وہ اپنی قوم کی تابى كے ليے ما تك جكائفسى فسى!! تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ'' مخلوق ان کے یاس جائے گی، اور اپنی وہی درخواست پیش کرے گی کہ " آپ تمام انسانوں میں خدا کے دوست ہوئے، اینے یرودرگار ہے شفاعت سیجے'' وہ بھی کہیں گے''میرا بیرت بہ نہیں،آج خدا کا وہ غضب ہے جونہ بھی ہوا تھا اور نہ بھی ہوگائفسی نفسی ! اہم موسی علیہ السلام کے یاس جاؤ'' اوگ حضرت موسی علیہ السلام کے باس جا کیں گے، اور کہیں مے کہا ہموی علیہ السلام آپ خدا کے پیفیر ہیں، خدانے اینے پیغام و کلام سے آپ کولوگوں پر برتر ی بخشی

ے، اینے خدا سے ہارے لیے سفارش سیجئے، کیا آپ هاری مصیبتول کونهیں دیکھتے ؟'' حضرت موسی علیه السلام ان سے کہیں گے کہ:'' آج خدا کا وہ غضب ہے جو بھی نہیں آ ہوا،اورنہہوگا، میں نے ایک ایسے مخص کوتل کیا جس کے قل كالمجھے حكم نہيں ديا گيا تھا نفسي فسي!! تم لوگ عیسی علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت عیسی علیہ السلام کے یاس جاکرلوگ کہیں گے کہ 'اے عیسیٰ! آپ خدا کے وہ رسول ہیں جس نے گود میں کلام کیا، اور كلمة الله اور روح الله بي، اين يروردگار سے جاري سفارش کیجئے، وہ بھی کہیں گے'' یہ میرار تبہبیں، آج خدا کا وه غضب ہے جونہ بھی ہوااور نہ ہوگا تفسی نفسی!! تم محمد منداللہ کے پاس جاؤ''مخلوق آپ منداللہ کے یاں آئے گی، اور کیے گی''اے محمہ میں اللہ ! آپ خدا کے رسول اور خاتم الانبياء ہيں اور وہ ہيں جس كے اسكلے پيھلے سب کناہ معاف ہیں،آپ ملی اللہ اسے پروردگارے ہماری شفاعت سیجے''۔ آب میں لا اٹھ کرعرش کے یاس آئیں گے اور اذن طلب کریں گے ، اذن ہوگا تو سجدہ میں گر بڑیں

مے،آپ مداللہ کےسامنے وہ کچھکول دیاجائے گا،جوکسی اور کے لیے ہیں کھولا کیا، اللہ تعالی این محامد اور تعریفوں کے دہ معنی اور وہ الفاظ آپ مداللہ کے دل میں القاء فرمائے ا جواس سے پہلے سی کوالقاءنہ ہوئے،آب مداللہ دریک سربہ بچودر ہیں گے، پھر آواز آئے گی، اے محد مذاللہ اسر اٹھاؤ، کہوسنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کروقبول کی حائے گی''۔عرض کریں گے''البی!امتی امتی! خداوندا میری امت،میری امت "جم ہوگا" جاؤ،جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کونجات ہے'۔آب مداللہ خوش خوش جا ئیں ہے، اوراس کی تعمیل کریے اور پھر حمد وثناء كر كے عرض يرداز موں كے، اور سجدہ ميں گريزيں كے، پھر صدائے غیب آئے گی کہ 'اے محد ملائلا ! سراتھاؤ، کہوسنا جائے گا، مانکوریا جائے گا، شفاعت کر وقبول ہوگی'۔(۱) آب کی سفارش سے راستے کھل جا کیں گے، اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں بھیج دیئے جائیں گے۔ ہ ہے۔ میں اللہ کی دوسری سفارش میں صراط پر گزرتے وفت ہوگی اس

کا تذکرہ روایت میں آتا ہے، اس وقت تمام انبیاء وصالحین اور مومنین کا شعاریمی ہوگا کہ''رب سلم، رب سلم'' کا ور دکرر ہے ہوں گے، یہ شفق علیہ روایت ہے، آپ میرالا کی اس دعا اور سفارش سے نہ جانے کئے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، پھر تیسری صورت شفاعت کی یہ ہوگی کہ جہنم میں جانے کے بعد آپ میرالا امت کے اہل ایمان کی سفارش نرمائیں گے، پسلے آپ میرالا کی سفارش سے بوی تعداد میں لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، پھراسی طرح دوسری مرتبداور تعداد میں لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، پھراسی طرح دوسری مرتبداور تعیری مرتبہ تھی یہاں تک کررائی کے برابر بھی اگر دل میں ایمان ہے تو دو آپ کی شفاعت سے جہنم سے نکالہ جائے گا، مختلف صحیح روایات میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔

شفاعت کی ایک شم وہ بھی ہے جس میں آپ مذالا بعض ان اہل شرک و کفر کوجہنم کی گہرائی سے ملکے عذاب میں لانے کی سفارش فرما کیں گے اور وہ سفارش قبول ہوگی۔

عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت يا رسول الله! ان أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك، قال: نعم وحدته في غمرات من النار فأخرجته الى

مقامتحمود

ماب اثبات الشفاعة . الخ من ١١٠/١

آپ میرای کاس باندترین مقام کاذکرقرآن مجیدی کها گیا هم، ارشاد بوتا ہے: ﴿ عَسَى أَن یَبُ عَثَلَ رَبُّكَ مَقَاماً مُحُمُوداً ﴾ (الاسراء: ۹۷) (امید ہے کہ آپ کارب آپ کومقام محود پرفائز فرمائے گا) اس آیت کریمہ کی تغییر میں شخیح روایتوں میں متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے کہ "مقام محمود" سے مراد" رتبہ شفاعت" ہے۔ (۱) صحیح بخاری میں ہے کہ حفرت انس نے شفاعت کے تمام واقعات بیان کرکے بیر آیت بالا تلاوت کی، پھر حاضرین کو مخاطب کرکے فرمایا: بیان کرکے بیر آیت بالا تلاوت کی، پھر حاضرین کو مخاطب کرکے فرمایا: ان صحیح مسلم: ۳۲ میں ان یبعنل دالخ ، جن ۱۸۲۱ مصحیح مسلم کتاب الایمان، فول مصیح مسلم کتاب الایمان،

'' یمی وہ مقام محمود ہے جس کا تمہارے پیغمبرے وعدہ کیا گیاہے'(۱) معجز ارس

اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مجزات عطافر ماتا ہے، تا کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کے اندر سچایفین پیدا ہو، مجزہ کے معنی ہی ایسی چیز کے ہیں جو سامنے والے کو عاجز و بے بس کردے، ہروہ چیز جوانسان کے بس میں نہ ہواس کو خارق عادت کہتے ہیں، انبیاء کیہم السلام سے جب ایسی خارق عادت چیز وں کاظہور ہوتا ہے تو ان کو مجزات کہتے ہیں، اور بھی بھی اولیاء اللہ سے بھی ان کا صدور ہوتا ہے، اولیاء اللہ سے صادر ہونے والی ایسی فارق عادت چیز وں کو کرامات کہتے ہیں۔

تمام انبیاء میہم السلام کو مجزات عطا ہوئے ، جن میں خاص طور پر محضرت موٹی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات کا تذکرہ قرآن مجید میں باربار کیا گیا ہے، نبی آخر الز مان سید المرسلین حضرت محمد قرآن مجید میں باربار کیا گیا ہے، نبی آخر الز مان سید المرسلین حضرت محمد وسول اللہ علیہ کا للہ علیہ کا للہ علیہ کا اللہ علیہ کا جامع بنایا ہے۔ السلام کے کمالات کا جامع بنایا ہے۔

حسن بوسف دم عیسی بد بیضاء داری آنچه خوبال همه دارند تو تنها داری

(۱)صحيح البخاري، كتاب الرد على الحهمية، ص: ١١٠٨

lacksquare

معجز ہ اورسحر میں بڑا فرق ہیے ہے کہ معجز ہ حقیقی ہوتا ہے، اورسحرصرف تخیل اورنظر بندی ، الله تعالی ساحران فرعون کے بارے میں فرماتا ہے ﴿ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحُرهُمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ (طسه:٦٦) (ان کی رسیان اوران کی لاٹھیاں موکی کوان کے جادو کے زور ہے دوڑتی ہوئی لگنے لیں) یمی وجہ ہے کہ مجزہ کے سامنے کوئی چیز بھی تک نہیں سکتی، برا ہے سے برداحادواس کے سامنے یالی ہوجا تا ہے۔ آنحضور مليالل كم مجزات بے شار ہيں، مشہور معجزات ميں شق صدر، درختوں اور پھروں کا سلام کرنا،آپ میں لا کے اشارہ سے جاند کا دو مکڑے ہوجانا پھر داپس اصلی حالت پر آجانا، ستون کا رونا، اشارہ سے بتوں کا گر جاتا، بہاڑ کا ہلنا، درختوں کا چلنا، اندھیرے میں روتنی ہوتا، جانوروں سے کلام کرنا، اس کے علاوہ امراض سے شفا، چیزوں میں اضاف، انگلیوں سے یانی جاری ہوجانا، بکٹرت غیب کی خبریں بتانا، اورسب سے بڑھ کرآ سانوں کی سیراور واقعہ معراج اوراس کے علاوہ ایک ایبام عجز ہ ہے جوقیامت تک کے لیے آنحضور میں لائا کو دیا گیا اوروہ ہے قرآن مجیدجس نے فصحائے عرب کو بےبس کردیا،ان کو بار بارللکارا کہاس جبیبا بنالاؤ مگروہ بےبس ہوکررہ گئے، بیرہ مجزہ ہےجو قیامت تک باقی رہےگا۔

أتخضور مدالل كمجزات مين حضرات صحابه رضوان التدعيبهم ا جعین کی وہ مجزانہ تربیت بھی ہے جس کی تاریخ انسانی میں کوئی مثال اللہ انسانی میں کوئی مثال اللہ انسانی میں کوئی مثال انہیں مل سکتی، مکہ مکرمہ کے رہنے والے وہ حضرات جوالیمان سے پہلے انسانی قدروں سے ناواقف تھے،اوران میں بعض ایسی برائیاں تھیں جن کا ذکر بھی باعث عار ہے، انسانیت کی اس بلندی پر پہنچ گئے جس ہے آ کے کا تصور بھی مشکل ہے ۔ جن کو کا فوریه ہوتا تھا نمک کا دھوکہ بن گئے خاک کواکسیر بنانے والے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مقام بلند کی گواہی دی ہے اور ان بر اینے خاص فضل کا تذکرہ فر مایا ہے، ارشاد ہوتا ہے ﴿وَأَلَّذَ مَهُـهُ كَلِمَةً التَّقُوكِي وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهُلَهَا ﴾ (الفتح:٢٦) (اور ير بيز گاري كى بات ان كے ساتھ جوڑ دى اور وہ اسى كے ستحق اوراس کے اہل تھے) اَيك جَلَدْم الله ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ اللَّهُ مُعْدَمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانَ، (الحجرات:٧) (البیتہ اللہ ہی نے تمہارے لیے ایمان میں رغبت پیدا فر مادی اور 🌯

تمہارے دلوں میں اسے سجادیا اور کفر اور حمناہ اور معصیت سے مہمہر بيزاركيا) اوربيكه كرم برلكاوي ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (المائدة: ١١٩) (الله ان عيراضي موااوروه الله عدراضي موسع) یمی دجہ ہے کہ تمام محابہ کے بارے میں بیمسلمانوں کاعقبیدہ ہے کہ وہ سب کے سب امت کے افضل ترین لوگ ہیں ،کوئی بڑے سے بڑاولی ، صحابہ کے مقام کونہیں پہنچ سکتا، ان میں سب سے اونیا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه کا ہے، انبیاء کے بعد انسانوں میں انفل ترین شخصیت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، پھر حضرت عثمان عني رضي الله عنه كا، كجرحضرت على مرتضى رضى الله عنه كا\_ صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے، ای طرح اہل بیت نبی ہے محبت بھی ایمان کا تقاضہ ہے، اور یمی محج مسلمانوں کی پیجان ہے کہ وہ صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، 🖁 اورابل بیت سے بھی۔ آنحضور میلاللہ کے بے شار مجزات ہیں،ان میں ایک مجز ہ خود حصرات صحابهاورابل بيت ہيں،جن کی يا کيزه زند کمياں حضوراقدس ميلانو کامعجزہ ہیں،ان حضرات ہے محبت ادران کی عظمت کو دل سے مانتا ہے بھی ایمان بی کاایک حصہ ہے، اور خود حضور مداللہ سے محبت کی علامت ہے۔

## آخرت برايمان

آخرت کا عقیدہ اسلام کے تین بنیادی عقیدوں میں سے ہے، جب تک آخرت کا یقین نه ہوا در انسان اس کو دل سے مان نہ لے، اس وفت تک وہ مسلمان نہیں ہوسکتا، سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں اہل تقوی کی جوصفات بیان ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ایمان بالآخرة كاتذكره ب،ارشاد بوتاب ﴿ وَبِالآخِرَةِ هُدُهُ يُوقِنُون ﴾ (البقرة:٤) (اورآخرت كويبي (لوگ) يقين جانتے ہيں) انسان کی زندگی میں خوف خدا کے بعد سب سے گہرا جواثر پڑتا ہے وہ آخرت کے یقین کا ہے،جس کو جتنا زیادہ آخرت کا خیال اور استحضار رہتا ہے اس کے اعمال واخلاق اسی کے اعتبار سے مرتب ہوتے ہیں، قرآن مجید میں عقیدہ تو حید کے بعدسب سے زیادہ آخرت کے دھیان کی دعوت دی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تو حید اور آخرت ہی انسانی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے اوران کو پیچے رخ پرلانے کی سب سے

طاقتۇر بنیادیں ہیں،اکریہ بنیادیں نەہوں توانسان کی زندگی جوب خشک ہوکررہ جائے اورسوائے د نیوی نفع ونقصان کے اورکوئی چیز انسان کے اندرحرکت پیدا کرنے والی نہ ہو،جس طرح توحید کے باب میں بیہ بات عزر چی ہے کہاس کی تفصیلات کاعلم صرف اللہ کے رسول میں اللہ سے ہی ﷺ ہوتا ہے اس طرح آخرت کے علم کا بھی صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اوروہ ﴿ صرف انبیاء علیہم السلام ہیں، جن کے امام سیدنا محدر سول اللہ میں اللہ ہیں، ﴿ جن کے ذریعہ سے آخرت کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں، اگر نبیوں کی 🌋 تعلیمات نه ہوں توانسان آخرت کے سلسلہ میں بھٹکتا ہی رہے،اللہ تعالیٰ ﷺ فرما تا ب ﴿ قُل لَّا يَعُلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ الْغَيُبَ إِلَّا اللُّهُ وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبُعَثُونَ، بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمُ فِي الْآخِرَةِ بَلُ ﴿ هُمُ فِيُ شَكٌّ مُّنُهَا بَلُ هُم مُّنُهَا عَمونَ ﴾ (النمل: ٦٥-٦٦) (بتاديجي كه آسانول اورزمين مين دهكي چھپي چيز كا جانے والا کوئی نہیں صرف اللہ ہے، اوران کواس کی خبر بھی نہیں کہ وہ کپ اٹھائے 🖫 جائیں گے 🌣 بات رہے کہ آخرت کے بارے میں ان کاعلم بالکل 🌋 تھیں پڑھیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شبہ میں ہیں بلکہ ( واقعہ یہ ہے) کہ وہ اس سلسلہ میں اندھے ہیں) اب آخرت کے یقین کے بعدانسان اینے اندر کیا تبدیلی لائے

اور کیا طریقه کارا ختیار کرے اس کا تیج راسته معلوم کرنے کا بھی تنہا ایک الله الله الله الله المحتمى العلق عقيده رسالت سے به الله تعالی کی مرضیات معلوم کرنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہیں ، رسولوں ہی ہے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، جن میں آخری رسول حضرت محمد مداللہ کو اللہ تعالی نے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، پیسب عقائدوہ ہیں جوانسان کو 🌋 صیح رخ دیتے ہیں اس کی زندگی میں صالح انقلاب بریا کرتے ہیں،اور اس کو اصل کامیابی ہے ہم کنار کرتے ہیں، اگر بیرتین بنیادی عقائد متزلزل ہوں تو انسان کی زندگی بھی دنیا کے تھیٹروں میں گھر کررہ جاتی ہے،اوراسی نشیب وفراز میں وہ اپنی عمر پوری کرکے فناکے گھاٹ اتر جاتا ﴿ ہے، اور دوسری زندگی اس کی بدسے بدتر ہوگی، جہاں سوائے حسرت و یاس کے اور چھواس کے ساتھ نہلگ سکے گا۔ آ خرت کے معنی آخر میں آنے والی چیز کے ہیں ،قر آن مجید میں پی لفظ اارجگہوں برآیا ہے، کئ جگہوں برصرف لفظ " آخرة" آیا ہے، اور متعدد مقامات بروضاحت کے ساتھ اس کا استعمال ہوا ہے، ارشاد ہوتا ◄ وَإِنَّ الدَّارَ اللَّاخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ ﴿ (عنكبوت: ٩٤/٢٩) (اوربیدنیا کی زندگی بس کھیل اور تماشہ ہے اور اصل زندگی توبس آخرت ہی کا گھرہے، کاش کہوہ جان لیتے )

دوسرى جَله ارشاد ب ﴿ وَلَلدَّارُ الآخِرَةَ خَيْرٌ ﴾ (انعام: ٣٢) (اورآخرت کا کھر ہی بہترہے) سوره توبيمي ارشادهوا ﴿ أَرَضِينُكُم بِـالْـحَيَـلةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ﴾ (التوبة:٣٨) (كياتم آخرت كے مقابلہ دنيا بى كى زندگى ميں مگن ہو گئے ہو) ان استعالات سے پوری وضاحت ہوجاتی ہے کہ جہال کہیں بھی لفظ آخرة تنها استعال مواباس يحجى مراددار آخرت ياحياة آخرت ب،اس كمقابل بمارى موجوده زندگى كو السحيسلة الدنيا كهاكياب، دنیا کے معنی قریب کے ہیں، بیزندگی ما بیکھر ہمارے سامنے ہے اور ہم سے قریب ہے، اور وہ دوسرا کھریا دوسری زندگی نگاہوں سے ابھی دور ہے وہی اصل اور آخری زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، بید نیا کی كامياني ناكامى كا انحصار دنياكى زندكى يرركها ب،اى لياك مديث مين بيالفاظمنقول بين "الدنيا مزرعة الآخرة" دنيا آخرت كي كيتى ب، انسان جیسی تھیتی یہاں کرے گاوہاں اس کا اس کے مطابق محصول ملے گا، یا کی بہترین مثال ہے،جس سے بات سمجمائی گئی ہے کہ جو جتنا زیادہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی گزارے گاوہ اتنابی زیادہ کامیاب قرار دیا جائے گاای لیے اس دنیا کو

دارالامتخان بھی کہا گیاہے آخرت کی اس زندگی کا یقین کرنا اور جانتا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعدایک اورزندگی ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی اوراس میں آ دمی کوایئے كئے كے مطابق بدله ملے گا، اسلام كے تين بنيادى عقيدوں ميں سے تيسرا عقیدہ ہے جس کوعقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ عالم برزخ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جومرحلہ ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے، بزرخ کے معنی نیچ کی چیز کے ہیں، جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہوتی ہے،ادر پردہ بن جاتی ہے، عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان کا گھنے میہ وقفہ ہے، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں، سورہ مومنون میں اس کا گھنے تذکرہ کیا گیا ہے،ارشادہوتا ہے ﴿وَمِن وَدَائِهِم بَدُزُخٌ إِلَى يَـوُم يُنعَثُونَ ﴾ (السمومنون: ١٠٠) (اوران کے بیجے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جا تیں گے ) مرنے کے بعداس مرحلہ میں انسان جہاں بھی ہوتا ہے اس کوقبر کہتے ہیں،خواہ وہ خاک کےاندر ہو،سمندریا دریا کے درمیان ہو، یا کسی ہ ہیں، واہ وہ حاک ہے اندر ہو، سمندریا دریا کے درمیان ہو، یا کسی ﴿
جانور کے پیپٹ میں، انسان مرنے کے بعدِ جہاں کہیں بھی اس کوجلا کر ﴿
اِسْرِیْنِ مِیْنِ اِسْرِیْنِ کِیْنِ اِسْرِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ اِسْ کوجلا کر ﴿ اس کی خاک کوسمندروں دریا وَں پاخشکی میں کہیں بھی اڑایا گیا ہو،اس کو

سی جانور نے کھالیا ہووہی اس کے لیے قبر ہے، اللہ تعالی اس کووہاں ہے قیامت کے دن اٹھا کر کھڑ اکر دےگا۔ ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَبُعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ (الحج: ٧) (اورالله ال سب کوا ٹھائے گا جوقبروں میں ہیں ) اس عالم برزخ کو مانتائجی ایمان بالآخرة بی کا حصہ ہے، اس بردہ کے بٹتے ہی قیامت بریا ہوجائے گی،جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، ﴿ ﴿ پھر حساب و كتاب كے بعد جنت والے جنت ميں اور دوزخ والے ﴾ دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔ اس درمیانی مرحله (عالم برزخ) کی راحت یا تکلیف کا ذکرآیات ﴾ واحادیث میں مکثرت ملتاہے،قرآن مجید میں فرعونیوں کے بارے میں عالم برزخ کے عذاب کا تذکرہ بری صراحت کے ساتھ موجود ہے، ارشاوہ وتاہے ﴿ وَحَاقَ بِآلِ فِرُعَونَ سُوءُ الْعَذَابِ، النَّارُ يُعُرَضُونَ ﴾ عَلَيُهَا غُدُواً وَعَشِيّاً وَيَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرُعَوُنَ أَشَدَّ (الغافر:٥٤-٤٦) ﴿ الْعَذَاب (اورفرعون والول يربرى طرح كاعذاب نوث يرا، وه آگ ب جس برصبح اورشام ان کوتیایا جاتا ہے اور جس دن قیامت آئے گی ( کہا جائے گا کہ) فرعون کے لوگوں کو بخت ترین عذاب میں داخل کردو )

بیہ تکلیف یا راحت موت کے وقت ہی سے شروع ہوجاتی ہے، متعدداً یات میں اس کا ذکر ہے، ایک جگہ ارشاد ہے ﴿ وَلَهِ وَسُورَ مَسْرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوُتِ وَالْمَلاَّثِكَةُ بَاسِطُواُ أَيُدِيُهِمُ أَخُرِجُواُ أَنْفُسَكُمُ الْيَوُمَ تُجُزَوُنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيُرَ الْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنُ آيَاتِهِ تَسُتَكُبِرُونَ ، وَلَقَدُ جِئتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقُنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَتُم مَّا خَوَّلُنَاكُمُ وَرَاء ظُهُورِكُمُ وَمَا نَرَى مَعَكُمُ شُفَعَاء كُمُ الَّذِينَ زَعَمَتُمُ أَنَّهُمُ فِيكُمُ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمُ تَزُعُمُونِ ﴿ (انعام ٩٣ – ٩٤) (اوراگرآپ دیکھ لیس جب بیناانصاف موت کی کھنائیوں میں ہوں گے اور فرشنے ہاتھ پھیلائے ( کہتے) ہوں گے کہ نکالوا پی جان آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گااس لیے کہتم اللہ پر ناحق ہاتیں سے میں دلت کا عذاب دیا جائے گااس لیے کہتم اللہ پر ناحق ہاتیں سے میں دلت کا عذاب دیا جائے گااس کے کہتم اللہ پر ناحق ہاتیں ا کہتے تھے اور اس کی نشانیوں سے اکڑتے رہتے تھے، اور اب ایک ایک 🐉 کرکے ہمارے بیاس پہنچے گئے جیسے پہلی بارہم نے تہمیں پیدا کیا تھااور جو ﴿ کچھہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے اور ہمیں تمہارے ﴿ ساتھ وہ سفارشی بھی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے تھا ﴿ کہ دہ تمہارے معاملات میں (ہمارے) شریک ہیں ہتم آپس میں ٹوٹ 🌋 کررہ گئے اورتم جو وعدے کیا کرتے تھے وہ سبتم سے ہوا ہو گئے )

سورها نفال میں ارشادے ﴿وَلَـوُ تَرَى إِذُ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلاَثِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبَارَهُمُ وَذُوقُواُ عَذَابَ الْحَرِيُق، ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيُكُمُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِظَلَّامٍ لَّلُعَبِيُدِ ﴾ (انفال ، ه - ۱ ه) (اوراگرآپ دیکھ لیس جب فرشتے کا فروں کی جان نکال رہے ہوں ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے ہوں اور ( کہتے جاتے ہوں) کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ نتیجہ ہے تمہارے گزرے 🎚 ہوئے کرتو توں کا اور اللہ اپنے بندوں پر ذرائجی ظلم نہیں کرتا) ذیل کی آیتوں میں نیک وبد کا تذکرہ موجود ہے، نیکول کو کیسی بشارتیں موت کے وقت سے ہی شروع ہوجاتی ہیں، ارشاد ہوتا ب ﴿ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ، وَأَنْتُمُ حِينَثِذِ تَنظُرُون، وَنَحُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَّا تُبُصِرُون، فَلَوُلَا إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِين، تَرُجعُونَهَا إِن كُنتُمُ صَادِقِيُن، فَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَرَوُحٌ وَرَيُهِ حَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيُم، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِيُن، فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالَّين، (الواقعة: ٨٣–٩٤) فَنُزُلٌ مِّنُ حَمِيْم، وَتَصُلِيَةُ جَحِيُم، (تو پھر کیوں نہ جس وقت جان حلق کو پہنچتی ہے،اورتم اس وقت اس 🥻 کو د مکھر ہے ہو تے ہو ، اور ہم تم سے زیادہ اس سے قریب ہیں حالا تکہ تم

﴿ نہیں دیکھتے ،تواگرتم کسی کے محکوم نہیں ہوتو کیوں (ایبا) نہیں ہوجا تا ، کہتم اس كولوٹادو اگرتم (اپنى بات ميس) سيح ہو، پھر اگر وہ (مرنے والا) مقربین (بارگاہ الہی) میں ہوا،تو مزے ہی مزے ہیں اورخوشبو ہی خوشبو ہے اور تعتوں بھرا باغ ہے ، ادر اگر وہ دائیں طرف والوں میں ہوا ، تو تیرے کیے سلام ہی سلام (کے نذرانے) ہیں کہتو دائیں طرف والوں میں ہے،اور اگر وہ جھٹلانے والوں مراہوں میں ہوا،تو کھولتے یانی ہے (اس کی) تواضع ہوگی ،اور (اسے) جہنم رسید کیا جائے گا) اللّٰہ نے اینے مقرب بندوں کے لیے موت کے وقت میں کیسی بشارتیں رکھی ہیں،ان کو کیسی محبت بھری میصداسانی دیتی ہے ﴿ يَا أَيَّتُهَا النُّهُسُ الْمُطُمَئِنَّة، ارُجعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّة، فَادُخُلِي فِي عِبَادِي، وَادُخُلِي جَنَّتِي ﴾ (فجر: ۲۷-۲۹) (اے وہ جان چوسکون یا چکی ،اینے رب کی طرف اس طرح ﴿ لوٹ کر آ جا کہ تو اس ہے راضی وہ تجھ سے راضی،بس میرے خاص بندول میں شامل ہوجا (۲۹) اور میری جنت میں داخل ہوجا) ايك جَكُم ارشا دنبوى ہے: "عَنُ ابُن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انَّ أَحَدَكُمُ اذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيُهِ مَقُعَدُهُ بِالْغَدَاةِ

وَالْعَشِيِّ الْكَانَ مِنُ أَهُلِ الْحَنَّةِ فَمِنُ أَهُلِ الْحَنَّةِ وَانُ كَانَ مِنُ ﴿ وَالْهَالَ مِنُ ﴿ وَال أَهُلِ النَّارِ فَمِنُ أَهُلِ النَّارِيُقَالُ هَذَا مَقُعَدُكَ حَتَّى يَبُعَثَكَ اللَّهُ اليَهِ ﴿ وَالْكَالُ اللَّهُ اليَهِ ﴾ يَوُمَ الْقِيَامَةِ "(١) (٢)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول
میراللہ نے ارشاد فر مایا: جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو اس پر منے وشام اس
کا اصل مقام پیش کیا جاتا ہے ، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے تو جنت
اورا گراہل جہنم میں سے ہوتا ہے تو جہنم ، پھراس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے
تیرامقام اس وقت تک کے لیے جب تو قیامت کے لیے اٹھایا جائے گا۔

تیرامقام اس وقت تک کے لیے جب تو قیامت کے لیے اٹھایا جائے گا۔

<u> قبر میں سوال وجواب</u>

احادیث سی میں آنحضور میں اللہ سے منقول ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں دوفر شیخ میں آنحضور میں اور وہ مرنے والے سے توحید ورسالت پیں اور وہ مرنے والے سے توحید ورسالت کے بارے میں سوال کرتے ہیں ، ابوداؤد کی روایت میں آتا ہے:

(حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے

(۱)صحيح مسلم في كتاب الحنة و النار، في باب عرض مقعد الميت، رقم الحديث: ٧٣٩

(۲) مجمع بخارى مين بحى يجي روايت ب، طاحظه بو "كتاب الحنائز في باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشى، رقم الحديث: ۹ ۲۷۹ "

ی منتالی ہنونجار کے ایک تخلستان میں تشریف لے گئے، وہاں آپ میں لا نے بہت خوفناک آواز سنی، آپ میں لا اے ارشاد فرمایا: پہ قبریں كن لوگوں كى ہيں؟ صحابہ نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول منظر الله ! بيان لوگوں کی قبریں ہیں جوز مانہ جاہلیت میں انتقال کر گئے ،آپ میں لاہانے روں بریں ہورہ ہے ہیت ہیں اسلان کرتے اپ ہورہ ہے ۔ اللہ کا اللہ کی بناہ ما گوعذاب قبر اور دجال کے فتنہ سے ۔ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول میری لا اللہ اللہ کے رسول میری لا اللہ اللہ کے رسول میری لا اللہ اللہ کے رسول میری لا عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے ؟ آپ میری لا سے میرا ہے ۔ ارشاد فر مایا: جب مومن قبر میں رکھ دیا جا تا ہے ، تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے: ''تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ '' پس اگر اللہ نے اسے ہمایت دی تھی تو وہ کہتا ہے: '' میں اللہ کی عبادت کرتا تھا'' پھر اس سے کہا جاتا ہے ''تم اس مخص کے پارے میں کیا کہتے ہو؟ 'تو وہ کہتا ہے ''وہ اللہ کے بندے اور اس کے پارے میں کیا گئے ہو؟ 'تو وہ کہتا ہے''وہ اللہ کے بندے اور اس کے پارے میں کیا گئے ہو؟ 'تو وہ کہتا ہے''وہ اللہ کے بندے اور اس کے پارے میں کیا گئے ہو؟ 'تو وہ کہتا ہے''وہ اللہ کے بندے اور اس کے پارے میں کیا گئے ہو؟ 'تو وہ کہتا ہے''وہ اللہ کے بندے اور اس کے پارے میں کیا گئے ہو؟ 'تو وہ کہتا ہے''وہ اللہ کے بندے اور اس کے پارے میں کیا گئے ہو؟ 'تو وہ کہتا ہے''وہ اللہ کے بندے اور اس کے پارے میں کیا گئے ہو؟ 'تو وہ کہتا ہے''وہ اللہ کے بندے اور اس کے پارے میں کیا گئے ہو؟ 'تو وہ کہتا ہے''وہ اللہ کے بندے اور اس کے پارے کیا گئے ہو؟ 'تو وہ کہتا ہے''وہ اللہ کے بندے اور اس کے پارے میں کیا گئے ہو؟ 'تو وہ کہتا ہے''وہ اللہ کے بندے اور اس کے پیر کیا گئے ہو؟ 'تو وہ کہتا ہے''وہ اللہ کے بندے اور اس کی کرنا ہیں کی کھور کیا گئے ہو؟ 'تو وہ کہتا ہے ' کرنا ہی کا کہ کرنا ہی کہتا ہے ' کرنا ہی کہتا ہے کہ کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کرنا ہی کرنا ہ رسول ہیں''پھراس کے بعداس ہے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا ہے، پھراس کوجہنم میں اس کے گھر کی طرف لے کر جایا جاتا ہے اور اس ہے کہا جاتا ہے: ' جہنم میں تمہارا پیٹھ کا نہ تھا، کیکن اللہ تعالیٰ نے تم کواس ہے محفوظ رکھا اورتم پر رحم کیا، اس کیے اس کے بدلہ میں تم کو جنت میں ایک گھرعطا فرمایا ہے،تو وہ بندہ کہتا ہے'' مجھےاجازت دیجئے کہ میں پیہ . نخبری اینے گھر والوں کوسناسکوں ،لیکن اس سے کہا جائے گا کہتم یہبیں

آرام کرو۔اور جب کافرکو قبر میں لٹایا جاتا ہے، تو اس کے پاس ایک ﴿ فرشته آتا ہےاوراس کو جنجھوڑ تا ہے، اوراس سے کہتا ہے'' تم دنیا میں کس 🌯 کی عبادت کرتے تھے؟'' تو وہ جواب دیتا ہے' میں نہیں جانتا'' پھراس ﴿ سے کہا جائے گا کہ نہ تونے سمجھا اور نہ ہی پڑھا، پھراس سے یو چھا جائے ﴿ گا'' تم اس مخص کے متعلق کیا کہتے ہو؟'' وہ جواب دے گا'' جولوگ کہتے تنے وہی میں بھی کہتا ہوں'' پھراس کے بعد وہ اس کے دونوں کا نول کے درمیان ایک او ہے کا ہتموڑ امارے گا،جس سے اس کی ایسی چیخ نکلے گ جس کوجن وانس کے علاوہ تمام مخلوق سے گی) قرآن مجید کی آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، ارشاد ع ﴿ يُنَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواُ بِالْقَولِ الثَّابِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴾ (ابراهيم:٢٧) (اورالله ایمان والوں کومضبوط بات ہے اس دنیا میں بھی مضبوط 🎚 كرتا ہے اور آخرت میں بھی ، اور الله ظالموں كو كمراه كرتا ہے اور الله توجو **\$ جابتاہ کرتاہ)** اس کی تفسیرا جادیث سیجے میں یہی بیان کی گئی ہے کہاس سے مرادقبر میں تو حید درسالت سے متعلق سوالات کا ہونا ہے، پیچے مسلم کی روایت میں آتاہے من البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواَ بِالْقَوُلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الـدُّنُيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴾قال: نزلت في عذاب القبر،فيقال له من ربك؟ فيقول: ربي الله، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عزوجل ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِالْقَوُلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴾ (١) (حضرت براء بن عازب رضی الله عنه ہے مروی ہے فرماتے ہیں كەللىدىكەرسول مىلىلىلا ئے ارشادفر مايا ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُواً بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، لِي سورت عذاب قبر سے متعلق نازل ہوئی ہے، بندے سے معلوم کیا جائے گا''تمہارا رب کون ہے؟'' وہ جواب دے گا''میرا رب اللہ ہے،اور ميرے ني محمد معلى الله بين "كويا الله تعالى كاس قول ﴿ يُنَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواُ بِالْقَوُلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِيُ الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِيُنَ ﴾ ہے مراد بندہ کا اس طرح جواب دینا ہے۔ عالم برزخ میں جو بچھ ہوتا ہے ظاہری طور پر مرنے والے کے جسم پر اس کے اثرات نظرنہیں آتے ، اس لیے کہاس کا اصل تعلق روح ہے ہوتا (١)صحيح مسلم،في كتاب الجنة صفة نعيمها وأهلها، في باب عرض منقعد الميت من الحنة أو النارعليه واثبات عذاب القبروالتعوذ منه\_رقم

ہے، اور بردی حد تک اس کی مثال گہری نیندسے دی جاسکتی ہے، سونے والا نہ جانے خواب میں کہاں کہاں کی سیر کرتا ہے، اور طرح طرح کی خوشیاں اس کو حاصل ہورہی ہوتی ہیں، یا سخت اذیت محسوس کررہا ہوتا ہے، لیکن پاس بیشا ہوا دوسرا انسان اس کو بالکل محسوس نہیں کریا تا، اس طرح مرنے والے کے احساسات کا تعلق اس کی روح سے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہورہا ہے۔ ہے اس کو دوسرا اس کے جسم پرمحسوس نہیں کرسکتا کہ دہ عالم ہی دوسرا ہے۔

<u>قيامت کی بردی نشانیاں</u>

قیامت آنے سے پہلے دنیا میں ایسے بعض واقعات کاظہور ہوگا جس سے کھل جائے گا کہ قیامت اب بہت قریب ہے، ان میں امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ کا اترنا، یا جوج و ما جوج کا لکانا، دجال کاخر وج، دابة الارضِ بعنی ایک جانور کا لوگوں سے با قاعدہ گفتگو کرنا اور سب سے آخری علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس کے بعد دنیا ختم کردی جائے گی اور قیامت بریا ہوجائے گی، جس کی تفصیلات آگے آرہی ہیں۔

## قيامت

دنیا میں ہرآنے والا انسان ایک دن فنا ہوجانا ہے، جوآیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے، بیالک الیی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن ایک دن ابیا آنے والا ہے کہ دنیا ہی فنا ہوجائے گی ، جو کچھ ہے سب بھر کررہ جائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا، جس دن اللہ کے حکم سے صور پھونگی جائے گا، تو کوئی متنفس باقی ندر ہے گا، پھر قیامت آ جائے گی، آسان وزمین، چاندستار ہے، سورج اور بیہ پورانظام تہ و بالا ہوکررہ جائے گا، قرآن مجید میں دسیوں جگہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، حسب فریل آیات ملاحظہ ہوں:

﴿ إِذَا السَّمَاء انفَطَرَت ﴿ وَإِذَا الْكُواكِ انتَثَرَت ﴿ وَإِذَا الْكُواكِ انتَثَرَت ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعُثِرَت ﴿ عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ الْبِحَارُ فُحَّرَت ﴾ (الانفطار: ١-٥) (جب آسان پهٺ جائے گا، اور جب سمندر أبال ديئے جائيں گے، اور جب سمندر أبال ديئے جائيں گے، اور جب قبرول کو اتفل پھل کردیا جائے گا، (اس وقت) ایک ایک شخص کو معلوم ہوجائے گا کہ اس نے کیا بھیجا اور کیا جھوڑ ا)

﴿ إِذَا الشَّمُ سُ كُوِّرَت ﴿ وَإِذَا النَّبُومُ الْكَدَرَت ﴿ وَإِذَا النَّبُومُ الْكَدَرَت ﴿ وَإِذَا النَّبُومُ الْكَدَرَت ﴿ وَإِذَا النَّبُومُ الْكَدَرَت ﴿ وَإِذَا النَّبُومُ اللَّهِ وَمِا جَائِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِا جَائِدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ الْقَمَرُ الْتَمْسُ وَالْفَمَرُ اللَّهُ السَّمُسُ وَالْفَمَرُ ﴾ (القيامة ٧-٩) (بس جب آتكيس پُندهيا جا كين كا ،اور

واند السبال المستاء كالموري الرجائد الموري المرادي والمربي المربي والمربي والمربي المربي والمربي والمربي والمربي والمربي والمربي والمربي والمربي المربي والمربي والمرب

کی، اور آسمان پھٹ پڑے گا تواس دن وہ پھسپھسا ہوگا)
﴿ يَوُمَ تَرُجُفُ الْأَرُضُ وَ الْحِبَالُ وَكَانَتِ الْحِبَالُ كَثِيبًا
مَّهِيُلا ﴾ (المزمل: ١٤) (جس دن زمين اور پيا ڈلرز كررہ جا كيں گ

اور پہاڑ بھر بھراتی ریت کے تو دے بن جائیں گے )

﴿ فَا انشَفَّتِ السَّمَاء فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدُّهَانِ ﴾ (السرحمن: ٣٧) (پرجب آسان بهث پڑے گاتووہ تلجھٹ كى طرح مرخ ہوجائے گا)

﴿ يَوُمَ تُبَدُّلُ الَّارُضُ غَيْرَ الَّارُضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ

الُوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (ابراهيم: ٤٨) (جس دن زمين بيزمين شدر يكي اور (نه) آسان (بيآسان موگا) اور ايك زبردست الله كے سامنے سپ کی بیشی ہوگی) سب کچھ فنا ہونے کے بعد دوسری مرتبہ صور پھونگی حائے گی توسب قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے،ای کیےاس کو یسوم البعث کہا كياب، الله تعالى فرما تاب ﴿ ثُسمٌ نُهِ خَويُهِ أَخُسرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ (الزمر: ٦٨) ( پھراس ميں دوباره صور پھونگي جائے گي بس وه ﴿ بِلِ بَعِرِ مِیں کھڑ ہے ہوکرد کیھنے لگیں گے ) دوسری جگہاللہ تعالیٰ حشر کے بارے میں انسانی ذہن کے اعتبار سے مثال دے کرفر ما تاہے ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلُزَلَةَ السَّاعَةِ شَيَّءٌ عَظِينَ ٨ يَوْمَ تَرَوُنَهَا تَذُهَلُ كُلُّ مُرُضِعَةِ عَمَّا أَرُضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلِ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدَ ﴿ (الحج:٥-٧) (اے لوگو! اینے رب سے ڈرویقینا قیامت کا بھونیال ایک بڑی چیز ہے،جس دن تم اس کودیکھو گے کہ ہر دودھ بلانے والی اپنے دودھ یتے بیچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کوسا قط کر دے گی 🖁 اورآ پ کونظرآ ئے گا کہلوگ مدہوش ہیں جبکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے البتتہ

الله کاعذاب ہے ہی بری سخت چیز) حضرت آ دم ہے لے کر قیامت تک جو بھی دنیا میں آیا ہے سب کو 🌡 اس دن جمع كيا جائے گا،اس كيےاس كوقر آن مجيد ميں يوم المحمع بھى كہا ﴿ گیاہے، بینی جمع ہونے کا دن ، یہ وہ البحروج بھی اس کوکہا گیا کہ قبروں ﴿ سے نکلنے کا دن ہے ، سورہ زلزال میں ارشاد ہوتا ہے ﴿إِذَا زُلْسِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّ الْأَرُضُ زِلْزَالَهَا ٢٠ وَأَنْحَرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ١٨ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا لَا يَوُمَثِذِ تُحَدُّثُ أَخُبَارَهَا لَا بِأَنَّ رَبَّكَ أُوحَى لَهَا لَا يَوُمَثِذِ يَصُدُرُ النَّاسُ أَشُتَاتاً لِّيُرَوُا أَعُمَالَهُمُ ١٨ فَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴾ (الزلزلة:١−٨) 🏶 (جب زمین اینے بھونیال سے جھنجھوڑ کرر کھ دی جائے گی ،اور ﴿ ز مین اینے بوجھ باہر نکال دے گی ،اورانسان کیے گا کہ اس کو ہوا کیا ہے،اس ٌ دن وہ اپنی ساری خبریں بتاد ہے گی ، کہ آپ کے رب نے اس کو یہی تھم دیا 🖁 ﴾ ہوگا، اس دن لوگ گروہ در گروہ لوٹیس کے تا کہ ان کو ان کے سب کام 🌡 وکھادیئے جائیں،بس جس نے ذرہ برابربھی بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے کے اورجس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کود مکھے لے گا) قرآن مجید میں ایک بوری سورہ بھی سورہ قیامہ کے نام سے نازل ﴿ ﴾ ہوئی ہے جس میں بڑے بڑے حقائق کو چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بڑی ﴿

بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے،ارشاد ہوتا ہے ﴿ لَا أَفُسِهُ بِيَهُ وَ الُقِيَامَة اللَّوَلَا أَقُسِمُ بِالنَّفُسِ اللَّوَّامَة المُأيَّحُسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَحُمَعَ عِظَامَهُ ٢٨ بَلَى قَادِرِيُنَ عَلَى أَن نَّسَوِّىَ بَنَانَه ٢٨ بَلُ يُرِيُدُ البانسَانُ لِيَفُحُرَ أَمَامَه ثَلَايَسُأُلُ أَيَّانَ يَوُمُ الْقِيَامَة ثَلَافَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ١٦ وَخَسَفَ اللَّهَ مَرُ ١٦ وَجُمِعَ الشَّمُسُ وَالْقَمَر ١٦ يَقُولُ الُبإنسَانُ يَوُمَئِذٍ أَيُنَ الْمَفَرُّ ﴿ كَلَّا لَا وَزَرَهُ إِلَى رَبِّكَ يَوُمَئِذٍ الُمُسُتَقَرُّ ﴾ يُنَبَّأُ الْإِنسَالُ يَوُمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأُخَّرِ ﴿ بَلِ الْإِنسَالُ عَلَى نَفُسِهِ بَصِيرَة ٦٦ وَلَوُ أَلْقَى مَعَاذِيرَه ﴾ (القيامة: ١-٥١) (اب میں قیامت کے دن کی قسم کھا تا ہوں، اور ملامت کرنے والےنفس کی قشم کھا تا ہوں ، کیاانسان سیمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڑیوں کو جمع تہیں کریں گے، کیوں ہیں ہم اس پر بوری قدرت رکھتے ہیں کہاس کے ﴿ يور يور كوتھيك كردين، بلكه انسان تو جا ہتا ہے كه دہ اپنے آ گے بھی ڈھٹائی كرتار ب، بوچھا ہے كہ قيامت كا دن كب ہے، بس جب آنكھيں ﴿ يُندهيا جانيس كَى ، اور جاند كَهنا جائے كا ،اورسورج اورجاند ملاديئ جانیں گے،اس دن انسان کے گا کہ اب بیاؤ کی جگہ کہاں ہے،ہرگز تہیں! اب پناہ کی کوئی جگہیں ،اس دن آپ کے رب کے سامنے ہی (ہرایک کو) تھہرناہے،اس دن انسان کو جو کچھاس نے آگے بیچھے کیا ہے

ﷺ وہ ایا جائے گا، بات رہے کہ انسان خود اپنے آپ سے خوب واقف ہے، خواہ اپنے بہانے پیش کرڈالے)

حياب وكتاب اورجز اوسزا

یک سر استان کے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اس کو د کھے لے گا،اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو د کھے لے گا)

یرحاب آخرت کے دن ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ وہ بہت بڑا دن ہوگا، اس دن انسان کواس کے مل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، ارشاد ہوتا ہے ﴿ الْیَوْمَ تُحُونُ مَا کُنتُمُ یُ تَعُمَلُونَ ﴾ پُنتُمَلُونَ ﴾ (الحاثیه: ۲۸)

حِسَابَهُهُ ﴾ (الغاشية: ٢٥-٢٦) (يقيناً بماري بي طرف سب كولوث كرآناہ، پھران سب كاحساب ہمارے ہى ذمہ ہے) اس دن یائی یائی کا حساب ہوگا،اورانسان نے جوبھی اچھے برے كام كئے بين سباس كے سامنے آجائيں گے، ارشاد ہوتا ہے ﴿ يَـوُمَ تَجِدُ كُلُّ نَفُسِ مَّا عَمِلَتُ مِن خَيْرِ مُّحُضَراً ﴾ (آل عمران: ٣٠) (جس دن ہر محض اینے ہر بھلے مل کو حاضریائے گا) ﴿إِذَا السَّمَاء انفَطَرَت ﴿ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انتَثَرَت ﴿ وَإِذَا البِحَارُ فُجَّرَتُ ١٦ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعُثِرَت ١٦ عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأُخَّرَت ﴾ (انفطار: ١ -٥) (جبآسان يهد جائے گا،اورجب ستارے بھر جائیں گے، اور جب سمندر أبال دیئے جائیں گے ، اور جب قبروں کو انتقل پتھل کردیا جائے گا ، (اس وفت) ایک ایک تخص کو معلوم ہوجائے گا کہاس نے کیا بھیجااور کیا جھوڑا) آیت بالا میں قیامت کا منظر تھینج دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انسان دنیامیں جو پچھ کرتا ہے اس دن سب اس کے سامنے ہوگا، اور اس کا حساب اسے دینا پڑے گا۔ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے فرشتے سب لکھتے جاتے ہیں، اللہ ﴿ فرما تا ﴾ ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّي الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ ﴿

﴿ قَعِيدٌ ٢٨ مَا يَلْفِظُ مِن قَول إِلَّا لَدَيْهِ رَقِينٌ عَتِيد ﴾ (ق٧١ - ١٨) (جب دو لينے والے ليتے رہتے ہيں ايك دائيں اور ايك بائيں بیٹھا ہے، جو بات بھی اس کے منھ سے تکلتی ہے تو اس کے پاس ہی ایک مستعد تکرال موجودر ہتاہے) البيته فرشتوں كا لكھنا عام تحرير كى طرح تہيں، وہ اس طرح محفوظ كرتے ہيں كہ قيامت ميں بورا منظر پيش كرديا جائے گا، اورسب كچھ نگاہوں کے سامنے آجائے گا، آج کے زمانہ میں اس کاسمجھنا کچھ دشوار ﴿ نہیں، چھوٹی سی جیب (Chip) میں نہ جانے کیا کیا محفوظ ہوجاتا ہے، اور حسب ضرورت آ دمی اس کو د مکیراورس سکتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ﴿ آ معے نئی نئی چیزیں ایجاد ہوجا تیں، جن سے سمجھنا اور زیادہ آسان ہوجائے ،اللہ کے لیے کیامشکل ہے اس نے فرشتوں کو تھم دے رکھا ہے وہ سب کیجھمحفوظ (Save) کررہے ہیں،ادر بیمحفوظ کرنے کا سلسلہ ہر انسان كے ساتھ لكا ہوا ہے، قيامت ميں اس كونكال كرسامنے كرديا جائے كَا، ارشاد بوتاب ﴿ وَكُلَّ إِنسَان أَلْزَمُنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخُرِجُ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلُقَاهُ مَنشُورا ١٦٠ اقُرَأَ كَتَابَكَ كَفَى بنَفُسِكَ ﴿ الْيَوُمَ عَلَيُكَ حَسِيبًا ﴾ (بنی اسرائیل:۱۳ – ۱۶) (اور ہرانسان کے اعمال کوہم نے اس کی گردن میں لگا دیا ہے اور

🖁 قیامت کے دن ہم اس کوا کیے تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کردیں گے جسے وہ کھلا ہوا یائے گا ، اینا اعمال نامہ خود ہی پڑھ آج اینا حساب لننے کوتو خود ہی کافی ہے) حساب ال طرح ليا جائے گا كەسب كچھ كيا چھا سامنے كرديا جائے گا، آ دمی کی زبان گنگ ہوجائے گی اوراس کے اعضاء گواہی دیں كَ ﴿ الْيَوُمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيُدِيْهِمُ وَتَشُهَدُ أُرُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ (یسین:۲۰) (آج ہم ان کے منھ پر مہر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے تفتگوکریں گے اور ان کے پیراس کی گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا ( ترتق ) التصح برے اعمال جب بالكل سامنے آجا كيں تو الله تعالیٰ اس كو این ترازومیں تول کر جنت یا دوزخ کا فیصلہ فرمادیں کے ﴿وَ نَسِطَ عُمُ الُمَوَازِيُنَ الُقِسُطَ لِيَوُمِ الُقِيَامَةِ (الأنبياء :٤٧) اكريس كے) (اور قیامت کے دن ہم انصاف کی تر از ویں قائم کریں گے) اسی دن ذرابھی ناانصافی نہ ہوگی ،اور جو ہوگا وہ ٹھیک ٹھیک سامنے ﴿ آجائكًا ارشاد ہوتا ہے ﴿ وَالْوَزُنُ يَوُمَثِذِ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ ﴾ مَوَازِيُنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ١٠ وَمَنُ خَفَّتُ مَوَازِيُنُهُ فَأُولَئِكَ

الأعراف: الله المورد المورد المورد المورد المورد الأعراف: الله المورد ا

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُه ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِية ﴿ وَأَمَّا مَن خَفَّتُ مَوَازِينُه ﴿ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ مَن خَفَّتُ مَوَازِينُه ﴿ وَأَمَّا هَاوِيَةٌ ﴾ (القارعة:٦-٩)

ربس جس کی تراز و بھاری رہی ، تو وہ من پیندزندگی میں ہوگا ، اور جس کی تراز و بھاری رہی ، تو وہ من پیندزندگی میں ہوگا ، اور آپ کو جس کی تراز وہلکی رہی تو اس کا ٹھکا نا ایک مجمرا گڑھا ہے ، اور آپ کو بیتہ بھی ہے کہ وہ مجمرا گڑھا کیا ہے )

ترازوکانام آئے ہی ڈنڈی کا شااور نہ جانے کیا کیا ذہن میں آتا ہے،
لیکن اب تو اس کا بجھنا بھی قدر ہے آسان ہوگیا، نہ جانے ناپ اور تولئے
والی کیسی کیسی حساس چیزیں ایجاد ہوگئیں جن میں حروف کو بھی تولا جاسکتا ہے
اور حرارت و برودت کا بھی اندازہ باسانی کرلیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسانی
مزاج کو ناپ لیا جاتا ہے، اللہ تعالی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کی
انصاف کی ترازوکیسی ہوگی اس کی حقیقت کوکون بچھسکتا ہے، مگر میہ بات طے
شدہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان کے کل اعمال ان کا تعلق ظاہری اعضاء

سيهوما ماطنى كيفيات واح ہے،سب ہی چیزیںاس ترازومیں تل جائیں گی، اور دودھ کا دودھ، یانی کا یانی ہوجائے گا، اب جنت والوں کے لیے جنت کا اور دوزخ والوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جہنم کے اوپر بیالک نہایت نازک گزرگاہ ہے، جس پر ہے ہر نیک وبدکوگزرناہ وگا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ﴿ وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُماً مَّقُضِيّاً ﴾ (مریم: ۷۱) (اورتم میں سے ہرایک ﴾ کوال برے ہوکر گزرناہے،آپ کے رب کارچتی فیصلہ ہے) لوگوں کا گزرنا اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا، انبیاء وصدیقین، ﴿
منہداء اورصالحین ایسے گزرجا کیں گے کہ جیسے بحلی کوندگئی، بعض تیزرفاری ﴿
کے ساتھ اور بعض چلتے ہوئے گزریں گے، لیکن جو برے کام کرنے ﴿ والے ہیں اور جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ان کی بداعمالیوں کی کثر ت کی بناء ﴿ یر ہو چکا ہے وہ گھسٹ گھسٹ کراس پر چلیں گے،اور کٹ کٹ کراس میں 🌋 گرجائیں گے،حدیث میں اس گزرگاہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ (۱) بخاری شریف کی ایک طویل روایت میں آتا ہے:

(١)شعب الايمان للبيهقي:٣٦٧

 $oldsymbol{1}{0}$ 

ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم، فأكون أنا وأمتى أول من يحيزها، ولا يتكلم يومئذ الا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ الله الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: فانها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها الا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بقى بعمله، أو الموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المحازى أو نحوه. (١)

بخاری شریف کی ایک دوسری طویل روایت میں ہے کہ جب "جسسر" (بل صراط) کاذکرآیا تو صحابہ نے دریافت فرمایا: حسسر کیا ہے؟ آنحضور میں اللہ نے ارشادفرمایا:

مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر أخرهم يسحب سحبا. (٢)

(ایک نهایت مجسلنے والا، چکناراسته جس پر پاؤں تک نه سکیں اس پر

(٢) صحيح البخارى: ٧٣٣٩ (٢) متدرك ما لم:٣٢٢٣

(۱)رو اه البخاری: ۲۰۸۱

نوک دارمڑی ہوئی کیلیں اور بڑے بڑے کانٹے جس میں مڑے ہوئے جھوٹے جھوٹے کانٹے ہوں گے، جونجد میں پائے جاتے ہیں، جس کو 🜷 "سعدان" کہتے ہیں، ایمان والا اس کو بلک جھیکتے ہی گز رجائے گا، اور جیسے بحلی کوندے، تیز ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑوں کی طرح یا سواری کی طرح تو بعض پوری طرح ہے محفوظ ہوکرنجات یا جائیں گے، اور بعض ﴿ رَخِي مُوكِر بِيحِةِ تَكليل كَے، اور بعض كث كرجہنم ميں كرجائيں كے، يهان تك كهان مين آخرى آدمي گهست گهست كريلے گا) ایک دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ اس دن اللہ تعالی اہل ایمان کوان کے اعمال کے اعتبارا یک نورعطا فر مائیں گے، بعضوں کا نور یہاڑ کی مانند ہوگا، اور بعضوں کا اس ہے کم، یہاں تک بعضوں کا نور صرف پیر کے آنکھوٹے کے برابر ہوگا۔ (۱) اس روشنی میں لوگ گزریں گے، اس نور کا ذکر قر آن مجید میں بھی ب،اللَّدَنْ قَرْمَا يَا مِهِ يَـوُمَ تَـرَى الْـمُـؤُمِنِيُنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ يَسُعَى نُـورُهُــم بَيُنَ أَيُدِيُهِمُ وَبِأَيُمَانِهِم بُشُرَاكُمُ الْيَوُمَ جَنَّاتٌ تَجُريُ مِن تَحُتِهَا الْأَنُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٦٦ يَوُمَ يَقُولُ الْـمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقُتَبسُ مِن نُّور كُمُ

قِبُلَ ارْجِعُوا وَرَاء کُمُ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابِ (الحديد: ٢١ – ٢٧)

(اس دن آپ موکن مردول اورموکن عورتول کوديکسيں کے کہان کا فوران کے سما مضاوران کے دائیں دوڑتا چلے گا، آج تمہیں بثارت ہوایی جنتول کی جن کے بیخ نہریں جاری ہیں، ان ہی میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہی بڑی کامیا بی ہے، اس دن منافق مرداورمنافی عورتیں ایمان والول سے کہیں کے دراہمیں بھی و کھولوتہماری کچھروشی ہم بھی عاصل کرلیں، کہا جائے گا بیچھے لوٹ جا واور (جاکر) روشی تلاش کرو، بس ان کے درمیان ایک جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رشت ہوگی اورادھراس کے باہری طرف عذاب ہوگا)

## حوض کورژ

﴿ إِنَّا أَعُطَيُنَاكَ الْكُونُورَ مَفَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ (الكوثر: ١-٢) ﴿ النَّا أَعُطَيُنَاكَ الْكُونُورَ عَظَا كُردى ہے، تو آپ اپنے رب كے ﴿ اللّٰهِ عَلَى اور قربانی كريں) لين مازيں پڑھيں اور قربانی كريں)

## روایات پیش کی جار ہی ہیں:

عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا أسير في الحنة اذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر الدي المحوف، قبلت ما هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فاذا طينه مسك أذ فر. (١)

حفرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ عنہ سے ارشاد فر مایا: جب میں جنت میں چل رہا تھا، تو میرا ایک نہر کے پاس سے گزر ہوا، جس کے کنارے اندر سے خالی موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، میں نے (حضرت) جبرئیل ہے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے جواب دیا: یہ دوش کو تر ہے، جوآ پ کے رب نے آپ کوعطا فر مایا ہے، اور اس کی مٹی تیز خوشبود ارمشک ہے۔

عن عبد الله بن عمرورضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء ماء ه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. (٢)

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ کے رسول میں اللہ کے رسول میں اللہ کے اللہ کے رسول میں نے ارشا وفر مایا: میرے حوض کی مسافت ایک مہینہ ہے، جس کے میں البخاری: ۲۰۷۹ (۲) البخاری: ۲۰۷۹، صحیح مسلم: ۲۱۱۱

کنارے بالکل برابر سرابر ہیں، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبومشک سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بیالے آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں، اگر کوئی مخص اس کوایک مرتبہ پی لے تووہ کی بیاسانہیں ہوگا۔

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوضى أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم وانى لأصد الناس عنه كما يصد الرجال ابل الناس عن حوضه، قالوا يا رسول الله! أتعرفنا يومثذ؟ قال: نعم، لكم سيماء ليست لأحد من الأمم، تردون على غرا محجلين من أثر الوضوء. (١)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ عنہ سے استاد فرمایا: میرا حوض ا تنا ہوا ہے ، جس قدر ایلہ اور عدن کا فاصلہ ہو، جس کی سفیدی برف سے کہیں زیادہ ، اور جس کی مٹھاس دودھ کے اندر مسلمی سفیدی برف سے کہیں زیادہ ہے ، اور اس کے برتنوں کی تعداد تو ستاروں سے کہیں زیادہ ہے اور میں اس کے پاس سے لوگوں کو اس طرح روک رہا ہوں گا جیسا کہ لوگ اپنے کنوئیں سے دوسرے لوگوں کے اونٹوں کو دور کرتے ہیں، چنا نچے صحابہ کرام رضوان اللہ یہم اُجعین نے عرض کیا: اے

الله کے رسول میں لیا آپ ہم کواس وقت بہچان لیں گے؟ آپ میں اللہ کے رسول میں اللہ کے رسول میں اللہ کے اس میں است نے ارشاد فر مایا: بالکل ہم ہمارے پاس ایک ایسی شناخت ہوگی جو کسی امت کے پاس نہ ہوگی ہم میرے پاس اس حال میں لوٹو گے کہ تمہماری بیشانی اور ہاتھ یا وال وضو کی وجہ سے چمک د مک رہے ہول گے۔

عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انى فرطكم على الحوض من مر على شرب ومن شرب لم ينظما أبدا، ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوننى ثم يحال بينى وبينهم، فأقول انهم منى، فيقال: انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا، لمن غير بعدى. (١)

حفرت ہل بن سعدرضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ عنہ سے مردی ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ عنہ سے پہلے بہنچنے والا ہوں، جس کا میرے پاس سے گذر ہوگا تو وہ اس سے پہلے بہنچنے والا ہوں سے لیے گا، اور جو اس سے پی کی اور جو اس سے پی کا، اور جو اس سے پی کی تو وہ بھی میرے پاس کے گا تو وہ بھی میرے پاس بہنچیں گے کہ میں ان کو پہچا نتا ہوں گا اور وہ مجھ کو پہچا نتے ہوں گے، لیکن پھر ان کے اور میر سے درمیان دوری کردی جائے گی، چنانچے میں کہوں گا: یہ پھر ان کے اور میر سے درمیان دوری کردی جائے گی، چنانچے میں کہوں گا: ایک وہیں معلوم، کہ لوگ تو میر سے (امتی) ہیں، تو جو اب دیا جائے گا: آپ کو نہیں معلوم، کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا ہے، لہذا پھر میں بھی ہی کہوں گا

<sup>(</sup>۱)صحيح البخاري:٧٠٧٥ و ٢٥٨٤

ullet

کرایسے لوگوں سے دوری ہی بہتر ہے جنہوں میرے بعد پچھ کی دبیشی کی۔

جنت

﴿ إِنَّ اللَّذِيُنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ الْمُوسِ نُسزُلا الْمَلَا حَسلِدِيُنَ فِيهُا لَا يَبُغُونَ عَنُهَا حِولا ﴾ المفسرُدُوسِ نُسزُلا الملاحَسالِدِينَ فِيهًا لَا يَبُغُونَ عَنُهَا حِولا ﴾ المفسن ١٠٧٠ - ١٠٨٠) ( إلى ) يقينًا جنهوں نے مانا اورا جمعے کام کے الکے میمانی کوفروس کی جنتیں ہوں گی، ہمیشہ ای میں رہیں گے، ان کے لیے مہمانی کوفروس کی جنتیں ہوں گی، ہمیشہ ای میں رہیں گے، اسے چھوڑ کر کہیں جانا نہ جا ہیں گے )

جنت وہ خوشیوں کی اور صرف خوشیوں کی جگہ ہے، جوابیان والوں اور ایجھے کام کرنے والوں کو نصیب ہوگی، جس کا عیش ہمیشہ کا اور جس کا اور جس کا اور جواس میں ایک لطف و مسرت ہر طرح کی کلفت سے بیکسر خالی ہے، اور جواس میں ایک مرتبدداخل ہوجائے گا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے و ہیں کا ہوکر رہ جائے گانہ وہ نکالا جائے گا اور نہوہ نکلنا چاہے گا، وہاں نعتوں میں ایبا تنوع اور الی بہار ہوگی کہ ہر نعمت ایک نی بہار لئے ہوئے سامنے آئے گی، وہاں کس فتم کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر، اور نہ باہمی رجمش کا کوئی امکان ہوگا، جنت میں ہر داخل ہونے والا اپنی مسرتوں اور لاز وال خوشیوں میں ایبا مست ہوگا جس کا نصور بھی اس دنیا میں ممکن نہیں، غرض ہے کہ وہ ایسی بادشا ہے ہوگی، جس کا خیال دنیا ہے بڑے بردے بادشاہ کو بھی نہیں ہوسکا، وہاں ہوگی، جس کا خیال دنیا کے بڑے بردے بردے بادشاہ کو بھی نہیں ہوسکا، وہاں

﴾ آدمی جو جاہے گا وہ اس کو ملے گا، دل میں جس چیز کی خواہش ہوگی وہ سامنےموجود پائے گا۔ دنیا میں ہر پھول کے ساتھ کا نے ہیں، ہرروشی کے ساتھ تاریکی جنت کواللّه نے خوشی ومسرت کا ایسالا زوال ٹھکا نہ بنایا ہے، جس میں غم و ﴿ تكليف كالبهى كوئي كزرنبيس ﴿ فَلَهُمُ أَجُرٌ غَيُرُ مَمُنُونَ ﴾ (التين:٦) (توان کے لیے نہم ہونے والا اجرہے) قرآن مجيد كي اصطلاح مين وه "جسنات النعيم" (نعمت كاباغ) تجمى ہے، "جنة النحلد" (بقائے دوام كاباغ) بھى ہے، "جنات عدن" (دائمی سکونت کے باغ) بھی ہے، "دارالے حلد" پھی ہے اور "دار السلام" (سلامتى كأكمر) بهي-وہاں کے دوام وبقاءاور وہاں کی نعمتوں کے تسلسل اور اہل جنت کا ہمیشہ ہمیشان میں رہناالی قطعیت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہاس میں کوئی ادنی شبہ بھی یاقی نہیں رہ جاتا، وہاں کی نعمتوں کے تشكسل كاذ كرذيل كي آيتوں ميں ديکھيں: ﴿ وَجَنَّاتٍ لَّهُ مُ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيم ﴾ (التوبه: ٢١) (اوراكي

جنتوں کی جس میں ان کے لیے ہمیشہ کی متیں ہیں ) ﴿ أَكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ﴾ (الرعد: ٣٥) (ال كَ يُكُلُّ بحى سدا (بہار) ہیں اوراس کا ساریجی) ﴿وَفَسَاكِهَةٍ كَثِيُسرَــة ٨ لًّا مَسقُطُوعَةٍ وَلَا مَـمُنُوعَةٍ ﴾ (الواقعه: ٣٢ – ٣٣) (اوربهت سے پيلوں ميں، جوند تم ہونے كوآئيں کے اور ندان میں کوئی روک ٹوک ہوگی) ﴿إِلَّا الَّذِيُنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمُ أَجُرٌّ غَيْرُ } مَـمُنُونَ ﴾ (التين: ٦) (سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور اٹھوں نے اچھے کام کیے توان کے لیے نہم ہونے والا اجرہے) اہل جنت جوان تعمتوں میں ہوں سے ان کے خلود و بقاء کا ذکر مار بار ﴿ خَالِدِيْنَ فِيهَا أَبُداً ﴾ (النساء: ٧٥) (وه بميشداى ميسري ك) ایک جگدارشاد ہے ﴿ لا يَسْذُوفُ وَنُ فِيُهَا الْسَمُونَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ﴾ (السد حسان: ٥٦) (وہ سوائے مہلی موت کے پھروہاں موت کا مزہ نہ چکھیں سکے ) ایک مدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں جانچیس کے تو موت کوایک مینڈ سے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذریج کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوجائے گا کہ اب موت کوموت آ چکی ہے، اب کسی کوموت آنے والی نہیں ، اہل جنت کواس خلود ہے انتہائی خوشی حاصل ہوگی۔(۱) اب آخری بات بیہ ہوگی کہ اہل جنت نہ وہاں سے نکالے جائیں کے، اور نہ وہ وہاں سے نکلنا جا ہیں گے، اسی صورت کے بارے میں ارثاد وتاب ﴿ لا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنُهَا بِمُخْرَحِين ﴾ (الحسجسر: ٤٨) (ندوبال محصن كانام موكااورنه بي وه وبال سے تكالے ﴿ حاتين سُكِ ) اور دوسری صورت کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ﴿ خَالِدِیْنَ فِیُهَا لَا يَبُغُونَ عَنُهَا حِوَلا ﴾ (الكهف: ١٠٨) (ہمیشہاسی میں رہیں گے،اسے چھوڑ کر کہیں جانا نہ جا ہیں گے) وہاں کی بےنہایت نعتوں کا نقشہان آیات میں کھینج دیا گیا ہے ﴿ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوُم وَلَقَّاهُمُ نَضُرَةً وَسُرُوراً ، وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا حَنَّةً وَحَرِيُراً مُتَّكِئِينَ فِيُهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوُنَ فِيُهَا شَـمُسـاً وَلَا زَمُهَـرِيُـرا، وَ دَانِيَةً عَـلَيُهـمُ ظِلَالُهَـا وَذُلَّلَتُ قُطُوفُهَـا تَذُلِيُلا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيُهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُواب كَانَتُ قَوَارِيُسَا الْقُوَارِيُسَ مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيُرا الْمُوَيُسُقُونَ فِيُهَا كَأْساً

عَلَيْهِمُ وِلَـدَانٌ مُّخَلِّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمُ حَسِبُتَهُمُ لُؤُلُواً مَّنثُوراً، وَإِذَا رَأَيُتَ ثَمَّ رَأَيُتَ نَعِيماً وَمُلُكا كَبِيراً،عَالِيَهُمُ ثِيَابُ سُندُسِ خَضَرٌ وَإِسْتَبَرَقٌ وَحُـلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمُ شَرَاباً طَهُورا اللَّهِ هَذَا كَانَ لَكُمُ جَزَاء وَكَانَ سَعُيُكُم مَّشُكُورا﴾ (الدهر:١١-٢٢) (بس الله ان کواس دن کے شر سے بیجا لے گا اور ان کوشا دا بی اور خوشی عطا فر مائے گا ، اوران کوان کےصبر کے بدلہ میں باغات اور رکیتم سے نوازے گا، وہ ان میں آرام سے مسہریوں پر تکیوں سے ٹیک لگائے ہوں گے، وہاں ندان کو دھوپ کی بیش سے یالا برے گانہ خت سردی سے، اوران بر(باغات کے)سائے جھکے برارہے ہول محاوران کے خوشے بھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے ، اور ان پر جاندی کے برتنوں اور شیشے کے بیالوں کے دور چل رہے ہوں گے ، شیشے بھی جاندی کے جن کو قرینہ ہے اٹھوں نے ڈھالا ہوگا، اور وہاں ان کوایسے جام بلائے جاتیں تھے جس میں جیل ملی ہوگی، وہاں کے ایسے چشمہ سے جس کا نام سبیل ہوگا، اور ان کے سامنے سدا بہارلڑ کے آجار ہے ہوں گے، جب ان کو آپ دیکھیں مے تو لکے گا کہ جیسے بھرے ہوئے موتی ہوں ، اور جب آپ ریکھیں گے تو اس جگہ آپ کونعمتوں کی ایک دنیا اور بڑی یا دشاہت نظر

آئے گی،ان پرسبز باریک اور دبیزریشم کالباس ہوگا اوران کو جا ندی کے گئی۔ ان پرسبز باریک اور دبیزریشم کالباس ہوگا اوران کو جا ندی کے گئی سے آراستہ کیا جائے گا اور ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب پلائے گا، یہ ہے تہا را بدلہ،اور تمہاری محنت رنگ لائی ہے) تا ہے:
تر فدی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے:

عـن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان موسى عليه السلام سأل ربه فقال: أي رب أي أهل الحنة أدنى منزلة، قال: رجل يأتي بعد ما يدخل أهل الحنة الجنة، فيـقـال لـه: ادخـل الـحنة، فيقول: كيف أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخمذوا أخمذاتهم، قمال: فيمقال له أترضى أن يكون لك ما كان لملك من ملوك الدنيا، فيقول: نعم، أي رب قد رضيت، فيقال له: فان لك هذا ومثله ومثله ومثله ،فيقول: رضيت أي رب، فيقال له: فان لك هذا و عشرة أمثاله، فيقول: رضيت أي رب، فيقال له: فان لك مع هذا مااشتهت نفسك ولذت عينك. (١) حضرت مغيره صحابی رضی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت میں اللہ نے فرمایا کہ موسی علیہ السلام نے اینے پروردگار سے یو جھا کہ اے بروردگار! جنت والوں میں مسب سے کم رہنہ کون ہوگا ،فر مایا: وہ محص جو جنت والوں کے جنت میں داخل ہو چکنے کے بعد آخر میں آئے گا، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں نن الترمذي، ج: ١٥٥/٢، وقم الحديث: ٢

وافل ہوجاؤ، وہ کہا کہ اب میں کہاں جاؤںگا، کہ لوگ اپنے اپنے مقام
پر جانچے، اور ربانی نوازشوں پر قابض ہو بچے، اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو
اس پر راضی ہے کہ تجھے وہ لیے جود نیا کے بادشاہوں میں سے کس کے پاس
نہ تھا، عرض کرے گا خداوندا میں راضی ہوں، فرمائے گا تیرے لیے اتفااور
اس سے دونا اور اس سے تکنا اور چوگنا ہے، کے گا خداوندا میں راضی ہوگیا،
خدافر مائے گا تیرے لیے وہ اور اس کا دس گنا ہے، عرض کرے گا میں راضی
ہوگیا، فرمائے گا اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو تیرا دل آرز وکرے اور جو تیری

حاصل به که اہل جنت کووه حاصل موگا جس کا ذکراس روایت میں ہے کہ "ما لا عین رأت ولا أذن سمعت وما خطر علی قلب بشر"(۱) (جوندا کھے و یکھا، نہ کان نے سنا، اور ندول پراس کا خیال گزرا)

یہ بیسب نعتیں اللہ کے ان بندوں کو حاصل ہوں گی جواللہ کے مانے والے ہیں، سچا ایمان رکھنے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں۔

<u>دوز ځ</u>

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَفُوا فَمَأُواهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن

<sup>(</sup>۱)سنن الترمذي: ۲۵۰۱

<sup>&</sup>lt;del>፞</del><del>ֈ๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛</del>

يُحُرُجُوا مِنهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمُ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بهِ تُكَذِّبُونِ ﴾ (السجدة: ٢٠) (اور جنھوں نے نافر مانی کی توان کا ٹھکا نہ جہنم ہے، جب جب وہ اس سے نگلنے کا ارادہ کریں گے وہیں پلٹا دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گاجہنم کا وہ مزہ چکھوجس کوتم جھٹلایا کرتے تھے ) جنت کے بالکل برمقابل بیانتهائی عذاب اور سخت ترین اذیتوں کا وہ ٹھکا نہ ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے نافر مان اور باغی بندوں کے لیے تیار کیاہے، جزاوسزا، جنت اور دوزخ کا پیلفین ہی انسان کوفر مانبر داری پر آمادہ کرتاہے۔ دوزخ کی شدید ہولنا کیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی، بیہولنا کیاں اور سخت اذبیتیں جسمانی بھی ہوں گی،اور به 🐉 روحانی، اورعقلی بھی، جسمانی اذبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اس انداز 🐉 سى الما ﴾ ﴿ تَلُفَحُ وُجُوهَهُ مُ النَّسَارُ وَهُمُ فِيُهَا كَالِحُونَ ﴾ (السومنون:٤٠٤) (آگان کے چیروں کو جھلسارہی ہوگی اوراس میں ان کے چہرے بگڑ چکے ہوں گے) دوزخ کاایک اورنام "سف\_ر" بھی ہےجس کے متعلق ارشاد ہے ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا أَدُرَاكَ مَا سَقَرُ ٢٧ لَهُ تَبَقِى وَلَا تَذَرُ ٢٨ لَوَّاحَةٌ لَّكَبَشَر ﴾ (المدثر: ﴿

٢٧-٢٧) (اورآب جانة بھی ہیں جہنم کیا ہے،نہ باتی رکھے گی نہ ﴿ چهوڑے گی جسم کو جعلساڈالے گی) مزيدارا الماوي ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَهَا لَهَا لَهُ اللَّهُ وَى ﴾ السعارج: ۱ - ۱ ۲) (ہرگزنہیں وہ ایک بھڑ کتی ہوئی آگ ہے، جو کھال تھینچ لینے والی ہے) يينے كوكرم يانى ملے كا،جس سے آئتين كل يريس كى ﴿وَسُقُوا مَاء حَمِيهُما فَقَطَّعَ أَمُعَاء هُم ﴿ (محمد: ٥١) (اوران كُوكُولْمَا ياني بِلايا عائے گاتو دوان کی آنتوں کو کاٹ کرر کھ دےگا) كرم يانى كماتھ بيب ينے كے ليے دياجائے كا ﴿إِلَّا حَمِيْماً وَغَسَّافاً ﴾ (النبأ: ٢٥) (سوائے كھولتے يانى اور بہتے بيب ك) ان کے اوپر سے گرم یا تی ڈالا جائے گا جوان کے جسموں کو کاٹ کر 🌋 ركه و حكا ﴿ يُصَبُّ مِن فَوُق رُؤُوسِهِ مُ الْحَمِيمُ ١٨ يُصُهَرُ بِهِ مَا فِي أَ بُطُونِهِمُ وَالْحُلُودِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيد ﴾ (الحج: ١٩-٢١) (ان کےسر کےاویر سے کھولتا یائی ڈالا جائے گا،اس سےان کے پیٹ 🌷 کی سب چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے 🌋 ہتھوڑ ہے ہوں تھے ) زخموں کے دھوون کی خوراک دی جائے گی ﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنُ

غِسُلِين ﴾ (الحاقة: ٣٦) (اورنداس كے ليكوئي كھانا بسوائے زخمول کے دھوؤن کے ) آك ك كيرون كالباس موكا ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ ﴾ (الحج: ١٩) (توجفوں نے انکار کیاان کے لیے آگ کالباس تیار کیا گیاہے) عَلَى مِن طوق اورزنجيري مول كي ﴿إِذِ الْأَغُلَالُ فِي أَعُنَاقِهمُ وَالسَّلَاسِلُ يُسَحِّبُونَ، (الغافر: ٧١) (جب طوق وسلاسل ان کی گردنوں میں بڑے ہوں گے، وہ ﴿ تھییٹ کرلے جائے جا نیں گے) ﴿إِنَّا أَعُتَدُنَا لِللَّكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغُلَالًا وَسَعِيُراً ﴾ (اللههر:٤) (یقیناً ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے بیر یاں اور طوق اور بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کرر تھی ہے) ﴿ وَتَسرَى السَّمُ حُرمِينَ يَو مَئِذٍ مَّقَرَّنِينَ فِي الْأَصُفَادِ ﴾ (ابراهيم : ۶ ٤) (اورآپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے کہوہ بیڑیوں میں جکڑے 🏶 ہوں گھے ) ۔ بیہ لیفیں ایس سخت ہوں گی کہ دل ان سے جل کر کہاب ہوں گے، ﷺ ﴾ الله تعالى فرما تا ہے ﴿ نَـارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ثَهُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْهِدَةِ ﴾ ﴾ ان بخت جسمانی افتوں کے ساتھ ان کے ساتھ نہا بہت ذلت آمیز اسلوک بھی ہوگا، جس سے قلب وجگر کٹ کٹ کررہ جائیں گے، اللہ فرما تا ہے کہ ان کوخطاب کر کے کہا جائے گا ﴿ فَالْدِ فَالْلَا فَا اللّٰهِ وَا كُلُو فَالْلَا فَا اللّٰهِ وَالْا حِقاف: ۲۰) (بس آج کہ بیں ذلت کے عذاب کی سزا اللّٰهُ وَ اللّٰ حِقاف: ۲۰) (بس آج تہ بیں ذلت کے عذاب کی سزا ملگی)

ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، آج تم کو فراموش کیاجا تا ہے، ﴿ کَذَلِكَ الْبُومَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُولِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

تَعُتَذِرُوا الْيَوُم ﴾ (التحريم: ٧) (جَصُول نِي الْكاركيا آج عذر پيش مت نہان کوخدائے رحیم سے بات کرنے کا موقع دیا جائے گا، اعلان 🌡 موكًا ﴿ انْحُسَوُوا فِيُهَا وَلَا تُكَلِّمُون ﴾ (المؤمنون: ١٠٨) (اس میں دھنسے رہوا در مجھ سے بات بھی مت کرنا) دوزخ اوراس کی ہولنا کیاں اللہ کے باغی اور نافر مان بندوں کے لیے ہوں گی، پھران کی دوشمیں ہوں گی،ایک شم ان لوگوں کی ہوگی جو الله کے منکر ہیں، یا انہوں نے اللہ کو پہیانے سے انکار کیا، اور اس کے ﴿ ساتھ دوسروں کوشریک کیا،حقیقت میں جہنم ایسے لوگوں کے لیے ہے، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں ذلیل وخوار ہوکر پڑے رہیں گے، ارشاد ہوتا ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوُ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ ﴿ لِيَنْفَتَدُواُ بِهِ مِنُ عَذَابِ يَوُمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيُسُم ١٨ يُرِيدُونَ أَن يَسخُرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِنَحَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّقِيُمٍ (المائدة:٣٧-٣٦) (بلاشبہ جنھوں نے کفر کیا اگران کے پاس زمین بھر چیزیں ہوں اور ﴿ ا تناہی اور بھی ہو، تا کہ وہ اس کوفد ربیمیں دے کر قیامت کے دن عذاب ﴿ سے چھوٹ جائیں تو بھی بیسب چیزیں ان کی طرف سے قبول نہ ہوں گی

اوران کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ چاہیں گے کہ جہنم سے لکل آئیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے بیں اوران کے لیے مستقل عذاب ہے ) دوسری جگدارشاد ہے ﴿وَقَالَ اللّٰذِینَ اتّبُعُوا لَوُ أَنَّ لَنَا كُرُّةً ﴾ (البقرة: ١٦٧) (اور بیروی کرنے والے کہیں گے کہا گرہم کوایک موقع اور طلحائے)

ایک جگراصول بیان فرمادیا گیا کہ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشُرَكَ اللّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشُرَكَ الله وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾ (النساء: ٤٨)

(به وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾ (النساء: ٤٨)

(به فَنْك اللّه الله كومعاف نبيل كرتا كه الله كساتھ مشرك كيا جائ اوراس كے علاوہ جس كوچا بتا ہے معاف كرديتا ہے )

اللّه كے باغيوں اور مشرول كے ليے اوراس كے ساتھ دوسرول كو رشك كے اوراس كے ساتھ دوسرول كو رشك كے اوراس كے ساتھ دوسرول كو رشك كے دوراس كے ماتھ دوسرول كو رشك كے دوراس كے ماتھ دوسرول كو رشك كے دوراس كے ماتھ دوسرول كو رشك كے دوراس كوراس كے دوراس كے دوراس كے دوراس كے دوراس كے دوراس كے دوراس كوراس كے دوراس كوراس كو

شریک کرنے والوں کے لیے بیدوزخ عذاب ہی عذاب ہے، اس میں میں میں البتہ ایک دوسری قسم دوزخ میں جانے والوں کی البتہ ایک دوسری قسم دوزخ میں جانے والوں کی البیے ایمان والوں کی ہوگی جونسق وفجور میں مبتلا رہے، اور ان کے گناہوں کی کثرت نے ان کو دوزخ میں پہنچایا، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ایک طرف عذاب ہے، تو دوسری طرف ان کے لیے رحمت کا ایک بہانہ بھی ہے، ایسے لوگوں کواپنی اپنی بدا تمالیوں کے نتیجہ میں طویل عرصہ تک دوزخ میں رہنا ہوگا، کین بالآخران کا ٹھکانہ جنت ہے گا، گویا گ

کہ دوزخ میںان کا ڈالا جاتاان کو ہا ک کرنے کے لیےاور دخول جنت کا مسحق بنانے کے کیے ہوگا، چنانچہ ایک بھیج حدیث میں آتا ہے "حنسی اذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة" (١) (یہاں تک جب گناہ گاروں کو یا ک صاف کردیا جائے گااور سقرا كرديا جائے گا توان كو دخول جنت كى اجازت مل جائے گى) حدیث میں آتا ہے کہ ایک طویل عرصہ اپنے کئے کی سز ابھگننے کے بعداور بوری طرح صاف سفراہ وجانے کے بعدان لوگوں کوجہنم سے نکالا جائے گا جن کے دل میں اللہ کی وحدانیت ہوگی ، یہاں تک کہ پہنے استحضور میں لاہ کی سفارش فرمائیں گے، جس کے دل میں تو حید کی پھنے بعداور بوری طرح صاف مقرا ہوجانے کے بعدان لوگوں کوجہنم سے نکالا دولت ہوگی، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ' میری سفارش سے ဳ سرفراز ہونے کی خوش قسمتی اس کو حاصل ہو گی جس نے خلوص دل سے اللہ كااقراركيابو' (٢)

<del></del>

<sup>(</sup>۱) البخماري، كتماب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، رقم الحديث: ٦٥٣٥

<sup>(</sup>٢) البخاري: باب صفة الحنة والنار، رقم الحديث: ٥٧٠٠

## تقذير برايمان

جن چیزوں کا مانتا ایمان کے لیے ضروری ہے، ان میں تقدیم بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، حضرت جرئیل علیہ السلام نے آنحضور میں اللہ سے جب ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ میں اللہ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا:"و آن تسومسن باللہ و ملائکته و کتبه ورسله والیوم الآخر"(۱)

(تم ایمان لا دَالله پراوراس کے فرشتوں ، اوراس کی کتابوں پر،
اوراس کے رسولوں پراورآخرت کے دن پراورتقدیر پراچھی ہویابری)
قرآن مجید میں متعدد مقامات پراس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالی
نے ہر چیز ایک متعین مقدار کے ساتھ طے فرمادی ہے اور پورا نظام
کا نئات اس طے شدہ نظام کے ماتحت اسی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے ،
اس طے شدہ نظام کے لیے تقدیر کا لفظ استعال ہوا ہے ، ارشاد ہوتا ہے

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (القمر: ٩٤) (جم في برچيزكوناپ اکر ہی پیدا کیا ہے) اس اس کا میں کو دور ک اسى بات كودوسرى جكه يول فرمايا ﴿ فَدُ جَسعَ لَ اللَّهُ لِكُلَّ شَيْءٍ قَدُرا﴾ (الطلاق: ٣) (الله نے ہرچیز کا ایک نظام مقرر فرمار کھاہے) اللہ کے بوے مظاہر قدرت کے بارے میں ارشاد ہوا: ﴿ ﴿ وَالشَّمُ سِسُ تَحُرِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَ ا ذَلِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيرُ الْعَلِيُم الْمُوَالْقَمَرَ قَدَّرُنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرُجُونِ الْقَدِيم اللَّالَا الشُّمُسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيُلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ ﴿ فِي فَلَكِ يَسُبَحُونَ ﴾ (یسین: ۲۸–۲۰) (اور سورج این محکانے کی طرف روال دوال ہے یہ اس زبردست خوب جانن والے كامقرركيا مواہد، اور جاند كى منزليس بھى ہم نے طے کررتھی ہیں یہاں تک کہ پھروہ ویسے ہی ہوجا تا ہے جیسے تھجور کی یرانی حبنی ، نه سورج کورواہے کہ وہ جا ند کو جالے اور نہ رات دن سے <u>یم ل</u>ے آسكتى جاورسب كسب (ايخايين) مدارمين تيرد بين) زمين كم تعلق ارشاد موا: ﴿ وَقَدْرَ فِيهُ اللَّهُ وَاتَهَا ﴾ (حم السحده: ١٠) (اوراس نے اس میں زندگی کے سب سامان مقرر کیے) موت وحیات کے قین کے بارے میں فرمایا: ﴿ نَــحُـنُ فَـدُّرُ نَـا

بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ﴾ (السواقعه: ٦٠) (جم في تمهار عدر ميان موت مقدر كرركى مي)

اس كى مزيدوضاحت يول قرمادى ﴿ فَا خَا جَاء أَجَلُهُ مُ لَا يَسُتَعُدِمُون ﴾ والأعراف: ٣٤)

(بس جب ان کا وہ دفت آ پہنچا ہے تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہ آ کے ہوسکتے ہیں اور نہ پیچھے )

اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں جن میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمادی کہ کا تنات کا کل نظام اس نے طفر مادیا ہے وہ اس کے طے کردہ راستوں پرچل رہا ہے، قضاء اس طے کردہ نظام کی تعفید کو کہتے ہیں، ارشادہ وتا ہے وفق اُمن سَبُعَ سَمَاوَ اَت کھ (حم السحدہ: ۱۲) (تو اس نے دودن میں وہ (لیمن) سات آسان مقرر کیے)

وراحت ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے، اور اس کے مطابق ظہور میں آنی ﴿ جارہی ہے، تقدیر انچھی ہو یا بری کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے طے کردہ إ نظام میں جو پہلوظا ہری طور پرانسان کے لیے اچھا ہے دہ اس کے لیے خیر 🌡 ہے، اور جو پہلواس کے لیے تکلیف دہ ہے وہ اس کے لیے شرہے، ورنہ حقیقت میں اللہ نے جوبھی طے فر مایا وہ خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا کوئی 🖁 تصور ہی ہیں ،اور جوحدیث نقل کی گئی اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ تقدیر پر ایمان لا وَ، "خیسره و شسره"اس کاوه پېلوجوخیر ہےاس پرجھی اوراس کاوه ﴿ پہلوجس کا ظاہری پہلوانسان کے لیے تکلیف دہ ہے اس پر بھی۔ تقذير كامة عقيده انسان كاندرايك قوت عمل پيدا كرتا ہے، بيت ہمتی اور مایوسی ہے اس کو نکال کرعزم وحوصلہ عطا کرتا ہے، اور دوسری طرف فخر وغرورہ ہے بھی بیا تا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے ﴿ لِـــــــــكَيُلَا ﴿ ا ﴿ تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفُرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ ﴿ مُخُتَالِ فَحُورِ ﴾ (الحديد:٢٢-٢٣) (تاكہ جو چیزتم سے چھوٹ جائے اس برغم نه كرواور جووہ تہميں ديدے اس براتر او نہیں اور اللہ کسی بھی اکڑنے والے مینی باز کو پسندنہیں فرماتا) ایک ایمان دالے کا دل جب اس یقین سے بھرجا تاہے، کہ جوہوتا ہے سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کے فوت ہوجانے ،

سَى نقصان المُعافِ ، ياكس ناكا فى سے مايوى بيس بوتى اور وہ يول كويا بوت مايوى بيس بوتى اور وہ يول كويا بوتا ہو فك الله بوتا ہو فك الله بوتا ہے ﴿ وَقُلَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ فَلَيْدَو مَنُون ﴾ فكيتَو حكل المُعُومِنُون ﴾ (التوبة: ١٥)

( آپ کہہ دیجیے کہ ہم کو وہی ( تکلیف) پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے کے اللہ بی پر ہمارا مالک ہے اور ایمان والے اللہ ہی پر ہمارا مالک ہے اور ایمان والے اللہ ہی پر مجروسہ کرتے ہیں)

وه کی لحمہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ ہرقدم نے حوصلہ کے ساتھ اٹھا تا ہے، اور ہرقدم کووه کامیا بی کاقدم ہمتا ہے، اورآ کے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا یقین اس پر ہوتا ہے، کہ 'خیز' کا ہرقدم اس کو ایک نئی کامیا بی کے لئے تیار کرر ہاہے، اس کا یقین اللہ کے اس ارشاد پر ہوتا ہے ﴿ فَاللّٰمَ مَن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللّ

اس كے سامنے اللہ كے رسول مين الله كابي فرمان ہوتا ہے "كـــل ميسر لـما خلق له" (١) (ہرا يك كے ليے وہى چيز آسان كردى جاتى ہے، جس كے ليے وہى چيز آسان كردى جاتى ہے، جس كے ليے وہ بيدا كيا كيا ہے)

ای کے ساتھ اس کواپنی کامیا بی پرغرہ نہیں ہوتا، وہ یقین رکھتا ہے کہ جو کامیا بی ہے وہ محض اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے، ہرفتح و کامرانی پراس کا سراللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ اس کواپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرتا، بلکہ اس کو صرف اللہ کا دیا ہوا تحقہ بجھتا ہے۔ طرف منسوب نہیں کرتا، بلکہ اس کو صرف اللہ کا دیا ہوا تحقہ بجھتا ہے۔ حاصل یہ کہ تقذیر پریفین ایمان والے کے اندراعتدال اور قوت مسل میدا کرتا ہے، نہ کہ مایوی اور دل تھی ۔



(۱)بخاري كتاب التفسير: ٤٥

ullet